في المولد النبور على الله ال محم : حدث جليل معرت طام لما على كارى طيد الرحد اردد رجد : حزب علار موادا عركل اور سيتي ماحب ---------

جعیت اشاعت المستنت \_ نورمجد کاندی بادار کرای 74000

#### بم الله الرحين الرحيم پيش لفظ 🅶

شارح محكوة حعرت علامه لما على قارى عليه رحمته البارى كى مايه ناز على و تعققى فخصيت عالم اسلام و ونيائ علم و فضل بين بهت مجبوب و متنز فخصيت ب اور الل علم بين آپ كى تصانيف مباركه بهت ابهيت و بدى قدر و مزات ركمتى بين اور المنى مقبول عام و شهو آقاق تصانيف بين ميلاد مصطفى المنتخبة كم موضوع بر آپ كى كتاب " المورد الروى " ب ج بن كى ايل علم و عشاق رسول المنتخبة كو بدى يرت ب تلاش و تمنا تقى - المحد لله كه بهت مشكل مراحل سى كررت، بهت عرمه تك معرض النواء بين ربخ اور برى محنت و جدوجهد كے بعد بيد عظيم علمى فزانه و عشق و محبت كا تحفه منظر عام بر لايا جا رہا ہ - مولى تعالى بوسيله مصطفى عليه التحبته و الشاء قبول فرائ مراحل عن تعاون و كوشش فرمائي الشاء قبول فرائ حرب المين براء خمروے و المباب نے اس سلسله بين تعاون و كوشش فرمائي الشاء قبول فرائ حرب المين براء خمروے و آمين "

لله الحمد جر چیز که خاطر میخواست آخر آلد زلیس پرده خیب پدید مولانا گل احمد صاحب عقیقی اور برم رضا کے کے ارکان محمد الله صاحب برطوی اور محمد افضل صاحب بالخصوص قائل ذکر و مستحق دعا ہیں اس لئے که مولانا موصوف نے المورد الروی کی ترجمانی کا بہت اہم کام سر انجام دیا اور برم رضا کے ارکان نے اے کہ فرائی۔ ارکان نے اے کہنی بار منظرعام پر لانے کے لئے بری میک و دو اور جدوجمد فرائی۔ طالب دعا

خادم ابلسنّت الفقير ابو واؤد محر صادلٌ زينت المساجد بمح جرانوالہ

نوث: جمیت اشاعت الجسنّت اس نادر و نایاب کتاب کو این سلسلد مفت اشاعت کی 48 ویس کری کے طور پر شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ اللہ جارک و تعالی سے وعا ہے کہ وہ این حبیب کریم میں مستقبل کی مدتے و طفیل جمیت کی اس سمی کو قبول و منظور فرائے اور اس کتاب کو نافع برخاص و عام فرائے " آین " (جمیت اشاعت الجسنّت)

# بسم الله الرحمٰن الرحيم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

| المولودالردى في المولودا لبنوى                                                                                  |                          | نام کتاب          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| حعرت علامه مولانا ملاعلی قاری دهفتی میناند                                                                      |                          | مصنف              |
| معرت مولانا محمر كل احمد عتيقي مد خله عالى                                                                      |                          | مترجم             |
| نام المراجعة | - Albert William Control | منخامت            |
| 1•••                                                                                                            |                          | تعدا              |
| اگست ۱۹۹۲ و                                                                                                     |                          | من اشاعت          |
| وعائے خیر بحق معاو نین                                                                                          |                          | حذبي              |
| کے ڈاک ٹکٹ ضرور روانہ کریں                                                                                      | ن جات کے حضرات تین روپے  | برائے مریانی بیرو |
| ناشر                                                                                                            |                          |                   |

جمعیت اشاعت المسنّت نورمجد میشادر کراچی پاکستان 3 حضرت ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ مئولف "الموردالروی"کے مخضر حالات زندگی

حفرت الما على بن محمد سلطان ہروى نزيل كله جو قارى خفى كے نام سے مشہور بين كا شار جيد اور كيلك روزگار علاء بين سے ہوتا ہے۔ آپ تحقيق اور حل عبارات بين ممارت آمد ركھتے تھے آپ كى مزيد تعريف كے لئے آپ كى شرت بى كان سے۔

جائے پدائش: آپ ہراۃ میں پدا ہوئے پھر کمہ تشریف لے گئے اور وہیں سکونت پزیر ہوئے اور وہیں سکونت پزیر ہوئے اور آپ نے استاذ ابوالحن بکری سید ذکریا حسین شماب احمد بن جمر المهشمی شخ احمد معری شاگرد رشید قاضی ذکریا شخ عبداللہ سندی علامہ قطب الدین کی وغیرہم جے مستبعد علاء سے علم عاصل کیا۔

آپ کے علم و فضل کا برا جرج تھا اور علاء میں آپ کے علم و فضل کی دھاک میٹی ہوئی تھی۔ آپ نے بے شار بلند پاید کتابیں تالیف فرائیں جو نکات اور فوا کد سے لبریز ہیں جن میں سے چیدہ چیدہ کتب درج زیل ہیں۔

ا) مرقاق شرح مظلوق آپ کی سب سے بردی اور صحیم کتاب ہے جو کئی جلدوں پر مشتا ہے۔

(٢) شرح شفاء (٣) شرح شاكل (٣) شرح نعضبته الفكو (۵) شرح شاطبي ...
(١) شرح حصن حصين (٤) ناموس تلخيص قاموس (٨) الاثمار الجنيد في اساء العنفيد (٩) شرح خلافيات بخارى (١) "دعفرت فوث الاعظم سيدنا عبدالقادر جيلاني كي سوائح حيات" نزيته الخاطر الفاتر - (١) المورد الروى في المولد النبوى المنفق المنفق المرتخ وفات: آپ كي وفات شوال المكرم من ١٠١٢ هه كو مكه مرمه مين موتي اور آپ كو جنت المعلى مين دفايا كيا -

خدا رحت كذ اين عاشقان باك طينت را بم الله الرحمن الرحم نحمله ونصلى على دسوله الكريم دوالمورد الروى"

اس نور احمی اور ضیاء محمی ( مین کا کی روش اور متور کرنے پر جن کی ۔ تعریف کا نات عالم میں محمود (تعریف کیا ہوا) سے کی جاتی ہے اور عرب و مجم کو برنگا ☆※ / / ☆※

میں اس سعی کو والدہ محترمہ جن کی پیرانہ سالی کی وعائیں میرے شامل حال رہیں۔ نیز اپنے محسن بھائیوں راجہ فیف زبان خان واجہ مجد یوسف واجہ عبد القیوم خان واجہ مولانا فعت اللہ خان فیائی واجہ علی احمد خان اور راجہ محمد افرائیم خان کی نذر کرتا ہوں جو زبانہ تعلیم سے اب سک میرا اخلاقی و مالی تعاون کرتے رہے جس کی وجہ سے میں پیجتی سے خدمت مالی تعاون کرتے رہے جس کی وجہ سے میں پیجتی سے خدمت دین میں معروف ہوں

مر قبول افتد زے عزو شرف محد مکل احمد عتیقی مترجم "المورد الروی "

رنگ نعتوں اور قتم قتم کی نوازشوں کے احسان کرنے اور تمام لوگوں کی طرف ہوایت نوازش اور رحت و راحت بھینے پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں وی رحیم و ودود ہے جس نے نمایت اجھے وقت اس بگانہ کو پیدا فرمایا اور وہ باعظمت ممینہ رکھ اللول کا ممینہ ہے۔

( منتخب اور الله تعالى نے اس مقدس اہ كو شرف و كرم سے نوازا اسے بحرين مقرب اور بنديده بنايا۔ توكس الل ول نے ركح الاول شريف كى عظمت و شرف سے مناثر ہوكر كتے عمده اشعار كے يس-

لهذا الشهر في الاسلام فضل و منقبته تفوق على الشهور فعولود به اسم و معنى و ايات بهرن لذى الطهور ويع في ديع في ديع و نود فوق نود فوق نوز

اس (ربح الاول شریف) مید کی اسلام بی بدی فعیلت اور مرتبہ ہے جس کی وجہ سے اس وجہ سے دم کی وجہ سے نام اور حقیقت اور نشانات اس کی تشریف آوری کے وقت ظہور پذیر ہو کی ۔ ربح الاول بیل بیار در بمار ہے اور اور بر لور بر لور بر لور ہے۔

قرآن عظیم اور فرقان حکیم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

لقد جاتكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رئوف رحيم (پ ۱۱ ع ۵ آيت تمبر۱۱۸)

ترجمہ : بے شک تمارے پاس تشریف لائے تم میں ہے وہ رسول جن پر تمارا مشقت میں پڑنا کراں ہے تماری بھلائی کے نمایت چاہتے والے مسلمانوں پر کمال اللہ میں پڑنا کراں ہے تماری بھلائی کے نمایت چاہتے والے مسلمانوں پر کمال

یہ تو ظاہر ہے کہ یہ (رسول کے تشریف لانے کی فرجو حصول انوار پر مشمل ہے تو اے شم مقدر (واللہ) سے شروع کرنے اور اسے حرف تحقیق (تد) کے (موکد) بخت کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کھی ایک لوگوں کی طرف تشریف لانا علیت اللی کی علامات اور توفق فداوندی کے نشانات سے ہے اور جانکھ میں "کم" مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے کین صرف فرق انتا ہے کہ آپ پربیزگاروں کے لئے ہادی اور راہنما ہیں اور کافروں پر جمت جسے دریائے نیل کا پانی ایخوں کے لئے بانی اور (کافروں) بے گانوں کے لئے خون تھا (قبطیوں کے لئے بوقت نرول نظراب یہ پانی خون بن کیا تھا اور اسرائیلیوں کے لئے پانی بی رہا) ارشاد باری تعالی ہے۔

اً الما ياتينكم منى هدى قمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بايتنا اولئك اصحاب الناد هم فيها خالدون (باره ادل ع ٣٠ رآيت ٣٨)

ترجمہ: پھر اگر تمهارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو اسے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم- اور وہ جو کفر کریں اور میری آئیس جھلائیں کے تو وہ دونرخ والے ہیں ان کو بیشہ اس میں رہنا ہے۔

اس ارشاد سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی تشریف آوری دعدہ کے پیش نظر ہے۔ نیز اس ارشاد خدادندی کا مقتنی یہ بھی ہے کہ اے لوگو! آپ کی تشریف آوری تمارا مقصود و مطلوب ہے۔

تو اما باتینکم میں رسول کی آمد اور آپ کی مقبول تشریف آوری کو ان شرطیہ کے بعد ما زائدہ کا اضافہ کر کے اے مؤکد اور پخت کرنا اس بات کی کال ولیل کھی اور عام نشانی ہے کہ کسی رسول کا بھیجنا اللہ سجانہ 'کے ذمہ واجب نہیں ہے ہاں البتہ اللہ تعالی نے اپنے وعدے اور اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم کے پیش نظر رسول بھیجنا ہے۔ نیز اس ارشاد میں اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم محمہ اللہ تعالی نے یہ بھی تماری طرف نہ بھی بھیج تو اس سے آپ کا مرتبہ کم نہ ہو تا نیز اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ آپ ( ویشنی اللہ اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ آپ ( ویشنی اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ آپ ( ویشنی اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ آپ ( ویشنی کی وجہ سے تمارے پاس قریب ہونے کی وجہ سے تمارے پاس اللہ تارے بیں)

یہ تو آپ کو معلوم بی ہے کہ ایاز نام کا ایک آدی ہو حضرت محمود غزنوی (رحمتہ اللہ علیہ بدا) کے خاص الخاص خدام میں سے تھا جب بھی اس کے مالک اور بادشاہ نے اسے بوے بدے محدول کی پیشکش کی تو اس نے اپنے بادشاہ کے دربار کی حاضری کو ترجے دیتے ہوئے بار بار اس پیش کش کو قبول کرنے سے معذرت کرلیہ اس بیش کش کو قبول کرنے سے معذرت کرلیہ اللہ کی داخری معرفی میں میں تا کہ قباد کر در مقام کے دربار کی مقرف کے معرفی معرفی کے معرفی کے معرفی کا کہ مار کی در معرفی کرنے کے دربار کی در معرفی کا کہ مار کی دربار کی دربار کا دربار کی دربار

[جب مقربین اور خدام خاص اپن مالک کی بارگاہ کی حاضری پر ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں تو سرورکائات میں اور خداوندی کو از خود چھوڑ کر تسارے بارگاہ خداوندی کو از خود چھوڑ کر تسارے باس کیے تشریف لاتے۔ "مترجم عشیقی")

کريم کی زيارت \_\_\_\_\_ کی بثارت اور دونځ کے کھولتے پانی اور عذاب سے ڈراوا رے بن اللہ عرومل كا ارشاد ہے۔

نبي عبادي اتي أتا الغفور الرحيم

ترجم : خرود میرے بندول کو کہ ب شک میں بن ہول بخٹے والا مران۔ وان عنابی هو المناب الالیم

ادر میرای عذاب درد ناک عذاب ب (پاره نمرا" روع نمرا" آیت نمروس)

#### ٥٥سئان٥٥

پر انجیائے کرام اور رسول مظام (علیم الصلوة والسلام) ہے اس نی آخر الریان علیہ السلوم کے بارے میں میٹاق لیا بھی آپ کی عظمت شان کی دلیل ہے میٹاق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انجیاء علیم السلام کے ارواح رہے یہ حمد لیا کہ تم میں ہے جو بھی منصب رسالت و نیوت پر فائز ہو تو اگر اس ووران نی آخر الزیان کی بعثت کا وقت آجائے تو وہ اپنی عظمت شان اور جلالت مقام کے باوجود آپ پر ایمان لے آئے اس کی مد کرے اور آپ کے کمال کا اظمار کرے۔

ارشاد رب دوالجلال ہے۔

واذا اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من كتلب وحكمه ثم جانكم رسول مصلق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه (ياره تبر٣ ركر ٤٤)

رجہ : اور یاد کرہ جب اللہ کے پیجبوں سے ان کا عد لیا ہو جس تم کو کآب اور حکمت دول پھر تشریف لائے تمارے پاس وہ رسول کہ تمماری کمایوں کی تعدیق فرائے تو تم ضرور بہ ضرور اس پر ایمان لانا اور ضور ضور اس کی مد کرنا۔ مفرین فرائے ہیں کہ اس ارشاد خداد تدی جس اس میشاتی کا بیان ہے۔

نیز تی کرم میں نے خود اپ باد مقام کی طرف راہمائی فراتے ہوئے الما-

لو كان موسى حيالما ومعدالا اتباعي

اگر موی علیہ السلام حیات فاہری کے ساتھ زندہ ہوتے تو انھیں بھی میری اتباع کے سوا جارہ نہ ہو آ۔

نزی کم م علی نے ایک اور ارثادی اس سے بھی بادر متام کی طرف اثارہ فرمایا۔ ارثاد نوی ہے۔

ادم ومن دوند تحت لوائي يوم القياست

لیکن رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کے ساتھ جو معالمہ ہے وہ محود و ایاز کے معالمہ سے بالکل مختلف ہے کیوں کہ آپ ویٹی اللہ بن اس لئے جو اللہ تعالی کی رضاء و چاہت ہے وی آپ کی رضاء و چاہت ہے اس لئے چاہت و رضاء خداوندی کو اپناتے ہوئے آپ بارگاہ خداوندی سے حسب ارشاد خداوندی ہمارے پاس تشریف لائے۔ مراد اور مرید کے بارے بیس آپ کو معلوم ہی ہے رکہ مراد مرید کے ارادہ کے آلی اور معابق ہی ہوتی ہے تو جب حضور مرور کونین ہے رکہ مراد خداوندی کے آلی بی ارادہ خداوندی گا ہی تشریف لے خداوندی کے آلی بی میں تشریف لے آئیں تو ارادہ کے مطابق آپ تشریف لے آئیں تا رہ

کمی شاعرے مرید و مراد کی ترجمانی کتے حسین اور اچھوتے انداز میں کی ہے۔ اوید وصائد و یدید ھجری فاتر ک ما اویدلما یوید

میں این محبوب کا وصال چاہتا ہوں اور وہ جدائی تو میں نے اپی چاہت کو محبوب کی چاہت کو محبوب کی چاہت کو محبوب کی چاہت پر قربان کر دیا۔

ارباب حال میں سے یہ (مرید کی مراد بن جانا) ان باکمال لوگوں کا مرتبہ و مقام ہے جو تجلیات جلالی و جمالی کے جامع ہیں اور دنیا سے کث کر مرید کی مراد میں فنا ہو کر رہ حاتے ہیں۔

کی وجہ ہے کہ جب کسی نے ایک بزرگ ابو بزید سے بوچھا آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ نے دواب دیا کہ میری چاہت کی ہے کہ کچھ نہ چاہوں تو اصحاب تحقیق و مذیق میں سے صوفیائے کرام کی باتوں میں تطبیق دینے والوں میں سے کسی نے کما ہے کہ بلند مقام صوفیاء کے نزدیک یہ بھی اراوہ اور چاہت ہی ہے کیوں کہ کسی چیز کے نہ کرنے کی چاہت و ارادہ مقام کی زیادتی کی ولیل ہے کیوں کہ یہ مراد مرد میں فنا ہونے کے مقام اور میدان قضاء میں تنگیم و رضا کی طالت کی طرف اثنادہ ہے (میسے کما جاتا ہے رضا با قضاء یا مرضی مولا از ہمہ اول)

اور پھر لفظ رسول پر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم ہے جو آپ کی عظمت شان کی نشان وہی کرتی ہے اب کویا کہ ارشاد خداوندی کا مطلب یہ ہوا۔

عظمت رسول كي دليل ( المنظمينية).....

کہ اے معززین عزت والا رسول عزت والے رب کی طرف سے تسارے پاس عزت والی کتاب لایا۔ اس میں خوشی، باغات اور جنت قیم کی وعوت اور بھرت اللہ

کہ حضرت آدم اور ان کے علاوہ جتنے ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے علیم السلام۔ تو پھر گویا کہ ارشاد خدادندی ہے کہ لوگو یاد رکھو آپ دین گاہری جم) کے لحاظ سے دین گاہری جم) کے لحاظ سے تمسارے پاس آئے ہیں ورنہ قلب حضور کے لحاظ سے تو ہمارے پاس می ٹھرے ہوئے ہیں اور ہماری بارگاہ میں موجود ہیں اور لحمہ بحر دور نہیں ہوتے تو آپ مجمع البحرین ہیں تمسارے پاس عارضی طور پر ہیں اور ہمارے قریب ہیں اور تم سے البحرین ہیں تمسارے پاس عارضی طور پر ہیں اور ہمارے باس فرشی ہیں جدا ہونے والے ہیں۔ تمسارے پاس فرشی ہیں جدا ہونے والے ہیں۔ تمسارے پاس فرشی ہیں جدا ہونے والے ہیں اور جمارے باس مرجع ہے چاہے بچھ دوری ہوئی مارے ہاں عرش ہیں باوجود ایس ہمہ وہ دربار ہی ان کا مرجع ہے چاہے بچھ دوری ہوئی

جیسا کہ پیغام پہنچا کر حصول مقصد کے بعد قاصد اور قاصد سیمینے والے کا معاملہ ہوتا ہے (یعنی جس طرح آگرچہ قاصد کو پچھ دوری تو ہوتی ہے گر حصول مقصد کے بعد وہ سیمینے والے کے باس ہی پہنچتا ہے تو اس طرح نبی کرم آگرچہ ظاہری لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پچھے دور ہیں گر بالا خر جسمانی و روحانی لحاظ سے آپ کی اس بارگاہ میں حضوری ہوگی مترجم عتیقی) تو اس میں خوشی کی غم کے ماتھ آمیزش ہے جیسے ونیا کی تمام نعتوں کا ضابطہ ہے کہ ظہور بھا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد فنا۔

اور یہ بھی تو بجیب بات ہے کہ یہ دونوں غم ' (خوشی) ایک موسم میں ایک ہی بمار میں برابر برابر واقع ہوئے ہیں جیسے کہ جائب تاریخ کا انقاق ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها کی شادی بھی مقام سرف میں ہوئی وہیں ان سے آپ کی رفاقت ہوئی اور انہیں شادی کی مبارک دی اور اس جگہ ان کا وصال ہوا وہیں انہیں دنیا گیا۔ اور اس جگہ ان کا وصال ہوا وہیں انہیں دنیا گیا۔ اور ای جگہ ان کی تعزیت کی گئی تو اللہ ہی کی ذات پاک ہے جو بھشہ زندہ ہے' نہ اس اور اس تعریف کے تمام خوبیاں ہیں بر موت ہے اور نہ فنا' نہ زوال اور نہ تغیر اور اللہ تعالی جس کے لئے تمام خوبیاں ہیں جس نے ہمیں اس محمد المناقب کی امت سے برایا کہ انبیاۓ کرام علیم السلام بھی آپ کے امتی ہونے کے مشمی ہیں تو آپ علیہ بنایا کہ انبیاۓ کرام علیم السلام بھی آپ کے امتی ہونے کے مشمی ہیں تو آپ علیہ الصلوة والسلام کی تشریف آوری تمام نعت اور غایتہ اکرام ہے۔

مقاموں کے شرف کرم ورب اور عظمت میں اضافہ فرائے کیوں کہ آپ کی پیدائش وارالامن مکہ اور مدفن معظم مدینہ سکینہ میں ہے اس کے باشندوں پر افضل ورود اور اکسانیہ اس

ہرایک کے حصہ میں وہی آیا جس کا وہ اہل تھا۔۔۔۔۔

بروی و اور مولود کی جائے پیدائش کی زیارت میسرو حاصل ہونے کی وجہ سے ہر کسی نے اپنے طور پر اچھائی کا مظاہرہ کیا (کسی نے کھانا کھلا کر کسی نے پانی پلا کر اور کسی نے ضرورت مند کو لباس بہنا کر) اور انھیں ایسا کرنے سے) انتہائی کامیابی اور نمایت مقدد حاصل ہوا۔

ہمارے مشائخ کے پیٹوا اہام علامہ فہامہ بہت برے عالم مٹس الدین محمہ سخاوی اللہ تعالی اللہ مقام پر پہنچائے فرائے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جے کئی سال مقام مولد (شریف) تک رسائی کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے اور جو ان خاص خاص برکتوں کی معرفت سے بھی لطف اندوز ہوا جو مولد (شریف) میں پائی جاتی ہیں مولد مستفیض (کمہ کرمہ) میں رہائش کی وجہ سے مجھے بار بار مولد کی زیارت ہوتی رہی۔ اس مقام کی فضیلت و عظمت کی وسعت کے پیش نظر میرا فکر تصور جیرت میں موکر رہ گیا۔

قرون ثلثه فاضله محابہ آبعین اور تبع آبعین (رضی الله تعالی عنم) میں محفل میلاد شریف کے عمل کا اصل سلف الصالحین میں سے کسی سے منقول نہیں ایعی موجودہ اہمام وہیئت کے ساتھ - ورنہ ذکر ولادت کی اصل و فرحت تو شروع سے موجود ہے) ا

البتہ اس کے بعد مقاصد حند ظوم نیت اور الجیت کی وجہ سے اس پر عمل شروع ہوا اور پھر تو مسلمان بیشہ بی تمام اطراف اور بوے بوے شرول بیل آپ شروع ہوا اور پھر تو مسلمان بیشہ بی تمام اطراف اور بوے بوے شرول بیل آپ شرف کرم کے پیدائش کے مبارک موقع پر محافل میلاد منانے لگ کے فتم کے کھانوں رنگا رنگ اور پروقار وسر خوان سجائے جاتے اور اس مقدس ماہ کی راتوں بیں مختلف فتم کے خیرات و صدقات کے جاتے اور لوگ مرتوں کا اظہار کرتے اور نیک کاموں بیں اضافہ کر دیتے بلکہ مولود کریم پڑھنے بیل بیری کوشش کرتے اور یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ جس جگہ میلاد ہوا دہاں کے لوگوں پر اس کے کرات سے ہرفضل عظیم و عمیم کا ظہور ہوا۔

بیست کہ امام عمس الدین ابن الجزری المقدی مقرب کا ارشاد ہے کہ محفل میلاد کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ محفل میلاد کرائے والے کے

## ہندمیں محفل میلاد

اور مجھے کھ ناقلین اور محررین سے معلوم ہوا ہے اہل ہند تو اس سلسہ میں دومروں سے بت آگے ہیں۔

# عجميول مين محفل ميلاد

اور جہاں تک عجمیوں کا تعلق ہے میری دانست کے مطابق جب یہ معظم ماہ اور کرم وقت آیا ہے تو بوی بوی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور ہر خاص و عام و نقرائے کرام کے لئے رنگا رنگ کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ختم پڑھے جاتے ہیں لگا تار علاوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بوے بوے معیاری قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور ہر قسم کی نیکی و خیرات کی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے سرور و خوشی کا اظہار کیا جاتا

اور میں نہیں ملکہ کچھ بوڑھی عورتیں تو سوت کات کر اور بنوا کر محفلیں منعقد کرنے کے لئے کم رہنا کر محفلیں منعقد کرنے کے لئے کم ہمت بائد بتیں اور اس میں بزرگوں اور بوے بدے لوگوں کو دعوت دے کر جمع کرتی ہیں۔ وے کر جمع کرتی ہیں اور محفل میلاد کے دن مقدور بھرضیافتیں کرتی ہیں۔

علائے مثاری مولد معظم اور چلم، کرم کی جس قدر تعظیم کرتے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان جس سے کوئی ایک بھی اس امید کے چیش نظراس جگہ عاضر ہونے کا انکار نہ کرتا تاکہ اس محفل کا نور و سرور حاصل ہو-

شخ الشائخ مولانا زین الدین محود بمدانی تقشیدی کا واقعہ تو برا مشہور ہے کہ جب سلطان زبان خاقان دوراں جابوں بادشاہ (اللہ انھیں غربق رحمت کرے اور بهترین جگه عنایت فرائے) نے حضرت شخ کی زیارت کرنی جابی آگہ بادشاہ کو اس زیارت کی وجہ سے مدو و امداد حاصل ہو (اس سے معلوم ہوا کہ پرانے بادشاہ امداد کے لئے بزرگوں کے پاس حاضر ہوتے ای پر ان کی کامیانی کا مدار تھا)

تو شخ نے طاقات نے انکار کر دیا اور اللہ کے فضل سے بادشاہوں سے مستغنی ہونے کی وجہ سے بادشاہ کو اپنے پاس آنے سے بھی روک دیا تو بادشاہ نے اپنے وزیر ، برام خان سے امرار کیا کہ کمی جگہ اکھٹے ہونے کی کوئی صورت نکالی جائے جاہے مختر سے وقت میں ہی کیوں نہ ہو- اور وزیر نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہ بررگ کی خی و خوشی کی محفل میں شرکت نہیں کرتے ہاں البتہ جمال محفل میلاد الذی ( الشیکی ایک ایک ہو تو وہاں اس کی تعظیم کی خاطر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے وہاں اس کی تعظیم کی خاطر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے

لئے وہ مال امن و مرامتی کا پیغامبر ہو آ ہے اور محفل میلاد کرانے والا جس کا متلاثی
ہو آ ہے اور اس کا ہو معمود ہو آ ہے محفل میلاد اس کے جلد حاصل ہونے کی بشارت
ہوتی ہے۔ معر اور شام والوں پر محفل میلاد کی وجہ سے بہت عتابت ہے اور آیک
باعظمت مال میں اس میلاد مبارک کی رات کو معرکے بادشاہ نے ہوا مقام حاصل کیا۔
میں من ۱۵۸ مد میں میلاد شریف کی رات جمل علیہ کے قلود میں سلطان شاہ معر
رحمتہ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے وہاں جو مظر دیکھا اس سے مجھے ہیت و
مرست محسوس ہوئی۔ اور عوام کی بعض باتیں ناگوار گزریں۔

اس رات میلاد خوانی اور حاضرین علی سے واعظین شعراء اور دیگر توکول غلاموں اور خدام پر جو ترج ہوا علی نے اسے قلبد کرلیا وس بزار حقال خالص سونا فیتی لباس کھانے مشرویات خوشیو کی مرم بتیاں علاوہ ادیں دیگر خورد و توش کی سر کرنے والی چرس اور نمایت خوش آواز قاریوں کی میش معافتیں تیار کی گئیں اور ان علی سے برایک قاری کو بادشاہ امراء اور معززین سے بی بیل فیتی جو شے

علامہ تاوی فراتے ہیں کہ معرکے بادشاہ حمن شریقین کے فادین جنیں اللہ تعالی نے بے شار محرات اور برائیوں کے فائمہ اور مٹانے کی توثی عطا فرائی اور وہ رعیت کو اپنی اولاد سجھتے تنے اور عدل و افساف عمر انحیں کانی شرت عاصل تھی تو اللہ تعالی نے اپنے لئکر و مدد کے ساتھ ان کی عاجت روائی فرائی ان میں سعید شہید مصدق ابد سعید جمعمتی ہے جوان محت باوشاہ تھے۔ جب یہ بادشاہ حملہ آور ہونا عالی میار کو باعث فق سمجھ کر چل بزتے اور آپ بھین کجئے کہ جمعمق کے عام جمن کی تاری میں سے دار ہی محموف رہیں جس کی وجہ سے بڑی طویل و عریض معمات سر ہو عمل (یہ قراء حضور معموف رہیں جس کی وجہ سے بڑی طویل و عریض معمات سر ہو عمل (یہ قراء حضور عمل الدے)

ای طرح اندلس اور مغرب کے باوشاہ مجی محفل میلاد منعقد کرتے اور اس کے لئے ایک مار در کرتے اور اس کے لئے ایک رات مغرد کر لیتے جس میں ود محوثوں پر سوار قال بڑتے اور جید علائے کرام کو اکٹھا کر لیتے اور جو بھی جس جگہ ہے گذر آ فو وہ کفار میں کلمہ ایمان بلند کرآ۔

روم میں محفل میلاد

اور میرا خیال ہے کہ دو سرے بادشاہوں کی روش کے پیش تظرائل روم بھی اس کا خرص بیمے نس رے ہوں گے۔ مِن اور اس ماه کو خوش آمدید کہتے ہیں-

مید منوره میں ملک مظفر ماحب اربل رحت الله علیه اس بارے میں انتائی عنایت کرتے اور اس کا اتنا شایان شان اجتمام کرتے جو اپنی مثال آپ ہوتا۔

علامہ ابو شامہ رحمتہ اللہ علیہ جو علامہ نووی کے شیوخ میں سے ہیں جن کا استقامت میں برا مقام ہے نے اپنی کتاب مسی الباعث علی انکار البدع و الحوادث میں علک مظفر کی بری تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ محفل میلاد بڑا اچھا مستحب کام ہے اس کے کرنے والے کا شکریہ اور تعریف کرنی چاہئے۔ اور ابن جزری نے ترقی کرتے ہوئے کہا کہ محفل میلاد کا مقصد شیطان کو ذلیل اور ایمانداروں کو خوش کرنا ہے۔ نیز ابن جزری فرماتے ہیں کہ جب عیمائی اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو عید اکبر (بہت بری عید) قرار وستے ہیں تو مسلمان کو اپنے نبی کی تحریم و تعظیم کا زیادہ حق پہنچتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لئے مودوں تر ہے علامہ فرماتے ہیں کہ جب ابن جزری پر اعتراض ہواکہ جمیں تو اہل کتاب کی مخالفت کا تھم ہے۔

تو شخ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

إنكر بمقابله نصاري جب اسلام و پيغير اسلام كا نعره بلند جوا تو خالفت تو بوكي ا

علامہ سخاوی بطریق اضراب فرماتے ہیں بلکہ شخ المشائخ اسلام خاتعته الائمہ علامہ ابوالفضل ابن جر استاد معتبر نے (اللہ تعالی انھیں اپی آخوش رحمت میں لے اور انھیں کشادہ تر جنت میں جگہ دے) محفل میلاد پر اصل طابت سے تخریج کی ہے کہ ہر سمجھدار عالم اس کے متند اور قابل اعماد ہونے کی طرف مائل ہے اور وہ اصل یہ ہے جو صحیحین میں نبی مشید اور قابل اعماد ہونے کی طرف مائل ہے اور وہ اصل یہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا تو آپ نے ان سے عاشورہ کا روزہ رکھتے پایا تو آپ نے ان سے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو یہود نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالی نے فرعون کو غرق کیا اور موکی علیہ السلام کو نجات بخشی تو ہم اللہ عزوجل کے شکرانہ کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے یہود ہم تمماری نسبت موکی علیہ السلام کے زیادہ حق وار ہیں تو آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا صحابہ کرام علیہ السلام کے زیادہ حق وار ہیں تو آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا تا دورہ رہا تو الخے۔

سے رور رہ ر س میں کتا ہوں کہ ابتداء یہود کی دلجوئی کے لئے ان کی موافقت فرمائی اور بعد میں خالفت کی صورت میں وضاحت فرمائی شخ فرماتے ہیں کہ اس عدیث ہے یہ معلوم ہوا

اہل مکہ اور محفل میلاد

اور حالت یہ ہے جیسے مثل مشہور ہے کہ خیمے تو وہی ہیں لیکن وہاں محلّہ وار عورتوں کی بجائے اجنبی عورتیں ہیں (لینی پہلے جیسے انتظامات میں کی ہے)

اہل مدینہ اور محفل میلاد

الل مينه الله انهي ون دكي رات يكني ترقى دے وہ اب مح محفل ميلاد كرتے

کہ کسی احمان و نعمت کے عطا کرتے اور کسی معیبت کے عل جانے کی وجہ سے کسی معین دن میں اللہ تعالی کا شکریہ اوا کیا جائے اور جب سال بہ سال پھروہ دن آئے تو اس میں ایسے ہی شکریہ اوا کیا جائے اور اللہ کا شکریہ مختلف عبادتوں سے حاصل ہو آ ، ہے مثلاً نماز ' دوزہ اور خلاوت قرآن پاک سے اور اس نبی رحمت ویسی ایسی کی ولادت باسعادت سے بوی نعمت بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔

(مولف فراتے ہیں) میں کتا ہوں کہ اللہ تعالی کے ارشاد لقد جاتیم وسول میں آپ کے تعمت عظمی ہونے کی راہمائی ہے اور آپ کی تشریف آوری کے مخصوص وقت کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ مولف فرماتے ہیں الذا مناسب میں ہے کہ محفل میلاد کے سلسلہ میں انمی چیزوں پر اختصار کیا جائے جن سے اللہ تعالی کے لکے شکریہ کا اظمار معلوم مو ..... جیے ذکورہ بالا اشیاعباق ساع اور لهویس تفصیل ہے آگر بد مباح بول اور اس دن کی مناسبت کی وجہ سے ان سے خوشی و مسرت ماصل ہوتی ہو تو محفل میلاد شریف میں ایس جیوں کے ارتکاب میں کوئی مضاکتہ سیں۔ بال اگر ساع ولو حرمت و کراہت پر مشمل موں وان سے مع کیا جائے گا۔ ای طرح جن چیوں کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہو ان کی اجازے شیں بلکہ رئیج الاول شریف کے تمام دنوں اور راتوں میں محفل میلاد نمایت معقمن اور پیندیدہ بات ہے جیے کہ این جماعتہ سے معقول ہو کر ہم تک کیٹی کہ جب زاہد امام معمر ابو اسحاق ایراہیم بن عبدالرحل ابن ابراہم بن جماعت مدید نویہ میں تے (اس کے باشدول پر اقتل درود اور اکمل سلام ہو) تو آپ ولاوت نبوی کے موقع پر کھانا تیار کرواتے اور لوگوں کو كملات أور فرمايا كرت كاش كه أكر مجھ وسعت رزق موتى تويس اس تمام ماه مبارك میں ہر روز محفل میلاد منعقد کرتا۔ مولف فراتے ہیں کی میں کتا ہوں کہ میں ظاہری ضیافت سے عاجز ہوں اس لئے میں نے یہ چد اوراق کھ دے ہیں تاکہ یہ حقق و معنوی نوری ضیافت ہو جائے جو بیشہ صفحات دہربر رہے اور کمی ماہ و سال سے مختص نہ ہو میں نے اس کا نام المورد الروى فى المولد النبى ركھا- متولف فرماتے بين جمال تك راع العلق ب و مناسب مي ب كه اس سلسله عن ابم مديث كي تسانيف كي ان روایات پر انتشار کیا جائے جو صرف ای میلاد کے موضوع پر کمی مٹی ہیں مثلا المورد الهني (كتاب كا نام م) كي روايات يا ان تسانيف كي روايات يرجو اس ميلاو ے موضوع کے لئے مخصوص نیس محر ان میں ضمناً میلاد پاک کی روایات کا تذکرہ -- جیے امام بیعق کی تعنیف ولائل نبوت کی روایات اور این رجب کی تعنیف

اطائف المعارف كى روايات بيان كرف مين بهى كوئى مضائقة نيس اور محفل ميلاد یاک میں ان روایات کی پابتدی اس لئے ہے کہ اکثر واعظیٰ کے پاس جھوٹی اور من محرت روایات بین بلکه واعظین تو بیشه بی نمایت فتیج اور غلط روایات بنا بنا کربیان كرتے رہے ہيں جنميں بيان كرنا اور سننا جائز نسيس بلكہ آگر سامعين ميں سے كسى كوبية معلوم مو کہ میہ روایات غلط ہے تو اس کا انکار اور تحذیب ضروری ہے۔ محفل میلاد یاک میں من گروت روایات کو ترک کرنا ضروری ہے کیوں کہ ایس روایات سے میلاد پاک بیان کرنے کی کوئی ضرورت نیس بلکہ ان روایات کے بجائے تلاوت قرآن یاک تکمانا کھلانا' مدقہ و خیرات کرنا' ایسے اشعار پڑھ لینا جس میں آپ کے محاس موں نیز ایسے اشعار پڑھ لینا جو زہر و تقویٰ کی نشاندی کرتے موں جن سے اچھے کام اور عمل آخرت کا جذبہ پدا ہو یکی کانی ہے اور نی کرم المنظام پر درود سلام پرھ لیا كرير- ياد رم ك الله تعالى ك ارشاد لقد جائكم رسول من انفسكم مين يا تو مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے کمال کا زمانہ آپنیے اور آپ کے ظہور کا وقت آجائے یا آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کنت نبیا وادم بین الماء والطین کی طرف اشارہ ہے۔ وسول من انفسکم کا معنی یہ ہے کہ تمارے پاس ایسا عظیم آدی آجائے جو نبوت و رسالت کی وصف سے موصوف ہے اور عظمت و جلالت کی نبست ے منعوت ہے۔

بعض حاظ مدیث نے ذکورہ مدیث کے بارے میں کہا ہے کہ انھیں ان الفاظ کے ساتھ مدیث نہیں ملی لیکن طرق محمدہ سے اس معنی میں احمد بیسی اور حاکم سے مروی ہے عواض بن سارہ معم سند کے ساتھ نی مشکولی ہے اوایت کرتے بیل کہ آپ مشکولی ہے فرایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النہیں وان ادم لمنجلل فی طینته کہ میں اس وقت بھی اللہ کے بال خاتم النہیں لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ اللام ابھی اپنے خمیر میں تے لینی وہ گوندھی ہوئی مٹی جو روح پھو گئے سے پہلے زمین بریری ہوئی مئی جو روح پھو گئے سے پہلے زمین بریری ہوئی مئی۔

پہلی اور ان طرق صحیحہ میں سے ایک یہ مجی ہے۔ احمد نے روایت کیا اور امام بخاری نے اسے میسرة النسبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھ قرار دیا۔ میسرة النسبی فرماتے ہیں میں نے ۔

میسرة النسبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھ قرار دیا۔ میسرة النسبی فرماتے ہیں میں نے ۔

میسرت النسبی برض کیا یارسول اللہ (متی کنت نبیا کہ آپ کب سے نی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا و ادم بین الروح والجسد اس وقت سے جب آدم علیہ السلام روح و

جم میں تھے اور ایے بھی روایت ہے کتبت بالکتاب کہ میں کابت سے لکھا جاچکا تھا۔

(٣) نیز طرق صعبعه سے ترندی میں ہے امام ترندی فیط مے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنم نے دریافت کیا کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی تو آپ نے قرایا و ادم بین الروح والعسد کہ ابھی آدم علیہ السلام روح و جمم کے درمیان شے نیز ایک حدیث میں آیا ہے انا اول الانبیاء خلقا و اخرهم بعثا کہ میں پیرائش میں تمام انبیاء علیم السلام سے پہلے ہول اور بعثت میں آخر- عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی صحح مسلم میں ہے کہ آپ نے ارشاد قرایا ان اللہ کتب مقادید العجلق قبل ان بعظی السموات کہ آپ نے ارشاد قرایا ان اللہ کتب مقادیر طلق کو لکھ دیا تھا' اس وقت عرش اللی بیا نبید نبید کی پیرائش سے بچاس بڑار مال پہلے مقادیر طلق کو لکھ دیا تھا' اس وقت عرش اللی بانی پر تھا۔ ام الکاب بینی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بانی پر تھا۔ ام الکاب بینی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بانی پر تھا۔ ام الکاب بینی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بانی پر تھا۔ ام الکاب بینی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بانی پر تھا۔ ام الکاب بینی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بانی پر تھا۔ ام الکاب بینی لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بینی تھا۔ ام الکاب بین لوح محفوظ میں ذکور چیزوں میں یہ بھی ذکور تھا کہ محمد واللی بانی پر تھا۔ ام الکاب بین ہیں۔

اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نبت ملائکہ مقربین پر ظاہر ہو پھی تھی اور آپ کے نبت ملائکہ مقربین پر ظاہر ہو پھی تھی اور آپ کے شرف تعظیم کے اظہار کے لئے آپ کی روح مقام علیون کی بلندی پر مشمکن ہو پھی تھا۔ ہو پھی تھی اور آپ کو تمام انبیاء و مرسلین علیم السلام سے متاز کر دیا گیا تھا۔

ہوچی سی اور آپ لو مام امبیاء و مرین یہ ماسلام سے مار رویا بیا ھا۔
اور پھر اس اظمار کو آدم علیہ السلام کے روح و جسم میں ہونے کی حالت کے ساتھ اس لئے خاص کیا کہ یہ ارواح کا عالم اجسام میں واخل ہونے کا وقت تھا کیوں کہ اولاد آباء و اجداد سے پہانی جاتی ہے۔ امام جمتہ السلام نے اپنی کتاب "النفخ والتسویہ" میں نبی مرم شیک ہوئے ای جانے کا جواب ویتے ہوئے یہ کما کہ اس کا مطلب یہ ہوئے اور صفات کمالیہ کے پائے جانے کا جواب ویتے ہوئے یہ کما کہ اس کا مطلب یہ ہوئے اور صفات کمالیہ کے پائے جانے کا جواب ویتے ہوئے یہ کما کہ اس کا مطلب یہ ہوئے اور مفاق سے مراد تقدیر ہے ایجاد نہیں کیوں کہ والدہ کے بیٹ میں آنے ہے کہ یماں فلق سے مراد تقدیر ہے ایجاد نہیں کیوں کہ والدہ کے بیٹ میں پہلے ہوتے ہیں اور وجود کے لحاظ سے بعد میں اور امام جمتہ الاسلام نے کما کہ یہ جو کما جا تا ہے کہ بی خاط فکر پہلے اور بلحاظ تقدیر مقدم ہوتے ہیں اور بلحاظ وجود متوخر تو اب حضور علیہ غایات و کمالات میں بلحاظ تقدیر حضرت آدم علیہ السلام کی اسلام کی اسلام کی مقد ہی بہلے نبی تھا کیوں کہ تخلیق کا مقصد ہی بہی تھا کہ حضرت قما خطرت محمد خلقت تامہ سے پہلے نبی تھا کیوں کہ تخلیق کا مقصد ہی بہی تھا کہ حضرت محمد خلات محمد سے بہلے نبی تھا کیوں کہ تخلیق کا مقصد ہی بہی تھا کہ حضرت محمد خلات محمد السلام کی اسلام کی تھا کہ حضرت محمد خلات محمد میں بہانے خلیق کا مقصد ہی بہی تھا کہ حضرت محمد خلات محمد سے بہلے نبی تھا کیوں کہ تخلیق کا مقصد ہی بہی تھا کہ حضرت محمد خلات محمد سے بہلے نبی تھا کہ حدمت محمد خلات محمد محمد خلیت کا مقصد ہی بہی تھا کہ حضرت محمد سے بہلے نبی تھا کہ حدمت محمد خلیت کا مقصد ہی بہی تھا کہ حضرت محمد محمد سے بہلے نبی تھا کہ حدم سے بہلے نبی تھا کہ سے بہلے نبی تھا کہ حدم سے بھور سے بہلے نبی تھا کہ حدم سے بہلے نبی تھا کہ سے بہلے بہلے کہ سے بھور سے بہلے بہلے ہوں سے بھور سے بھور سے بھور سے بھو

ون المارة المارة كو آب كى اولاد سے بيداكيا جائے بطور تمثيل اس كى دليل بير ك معمار اور الجيئر کے زبن ميں ايك زبني خاكه ہو آ ب جس كو وجود زبني كتے بيں جو وجود خارجی کا ذریعہ بنا ہے اور وجود خارجی سے مقدم ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تعالی پہلے تقدير فرما آ ہے اور پر دوبارہ تقدير كے مطابق موجود كرويتا ہے حفرت مجته الاسلام كا خلاصہ عمم ہوا اور علامہ بلی نے تو بہت ہی اچھا جواب دیا ہے جس سے مقصود نمایت واصح ہو ا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو شرعا ثابت ہی ہے کہ ارواح کو اجمام سے پہلے پیدا كياميا ب تو كنت نبيا آپ كى روح شريفه اور اصل حقائق سے حقيقت محميد كى طرف اشارہ ہے جے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا ہاں جے اللہ تعالی بنا دے اور حقاکق میں سے اللہ تعالی جس کو چاہے جب جاہے خلقت وجود سے نواز آ ہے تو تخلیق آوم علیہ السلام کے وقت بھی آپ میں المسلم کی حقیقت موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اس وصف نبوت سے نوازا اس طرح کہ جب اس حقیقت محمدید کی تخلیق ہوئی تو وہ اس وصف نبوت کے قابل تھی اور اللہ تعالی نے اس حقیقت محمرید پر اس وصف نبوت کو بلیث ویا اور آپ نبی ہو گئے اور آپ کا اسم شریف عرش پر لکھ دیا گیا اک ملائکہ وغیرہم ریکھیں کہ عنداللہ آپ کی کتنی عزت افزائی ہے تو آپ کی حقیقت تو ای وقت سے موجود تھی اور جم شریف آپ کی حقیقت کے ساتھ متصف ہو کر مؤخر ہوا۔

تو اس وقت آپ کو عطاء نبوت و محمت کی شخیل ہوئی تو آپ کی حقیقت اوصاف و کمالات بھی آپ کو اس وقت عتایت فرائے گئے اور اس میں آخیر نہیں ہوئی ہاں البتہ صرف عالم وجود میں تشریف لانے اور اصلاب (پشتوں) و ارحام طاہرہ سے متقل ہوئے میں آپ الفینی البیانی کا ظہور بوجہ اتم ہوا اور جس نے کشت نبیا کی یہ تغییر کی ہے کہ میں اللہ تعالی کے علم میں نبی تھا تو اس کی جس نے کشت نبیا کی یہ تغییر کی ہے کہ میں اللہ تعالی کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے تو وصف نبوت کے لئے تو مناسب میں ہے کہ اس وقت سے سمجی جائے وہ وصف اس وقت سے سمجی جائے وہ وصف اس وقت آپ کے لئے فابت ہو ورنہ اللہ تعالی کے علم میں نبی ہونے کی آپ کے لئے ورنہ اللہ تعالی کے علم میں نبی ہونے کی آپ کے لئے کیا تخصیص ہے اللہ تعالی سجانہ کے علم میں نبی ہونے کی آپ کے لئے کیا تخصیص ہے اللہ تعالی سجانہ کے علم میں نبیء ہونا بھی ہے۔

علامہ قسط لائی نے فرمایا کہ جب اللہ کا ارادہ اپنی مخلوق کی پیدائش اور اس کے رزق کے اندازے سے متعلق ہوا تو اللہ تعالی حقیقت محمیہ کو بارگاہ صدیت سے بارگاہ احدیت (وجود) میں ظاہر فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے سابق علم و ارادے کی وجہ سے

کی شاع نے مضمون بالاک کتی اچھی ترجمانی فرائی ہے۔
الا باہی من کان ملکا سیدا
وادم بین الماء والطین واقف
فذاک الرسول الابطعی محمد
لد فی العلا مجد تلید و طارف
اتی بزمان السعد فی اخر المدی
وکان لد فی کل عصر مواقف
اذ رام امرا لایکون خلافد
ولیس لذلک الامر فی الکون صارف

سنو میرا باپ اس ذات پر قربان جو اس وقت بادشاه اور سردار سے جب آدم علیہ اسلام کا خیر گوندھا جا رہا تھا تو وہ عظیم الرتبت رسول بطعی محمد ہیں عالم بالا میں آپ کی عظمت میں اضافہ و تجدید ہوتی جارہی ہے آپ آخری زمانہ میں سعادت مند زمانے میں تشریف لائے اور ہر زمانے میں آپ کی قیام گاہیں تھیں۔ آپ جس کام کا ارادہ فرما لیتے اس کا خلاف نہ ہوتا آپ کی مراد مقصود کو جمال میں کوئی روکنے والا نہیں۔ ریحی با کمال بھی ہیں اور مخار کل ہمی)

ابن سعد نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ جب آپ ہو اللہ انجی آور علیہ اللہ مور اللہ ہو اللہ انجی آب کو نبوت کب ملی تو آپ نے فرایا کہ انجی آدم علیہ السلام روح اور جہم میں شے (یعنی انجی آپ کی تخلیق تمام نہیں ہوئی تھی) اس وقت مجھ سے عمد لیا گیا۔ تو آپ کے اس ارشاد سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ انجی آدم علیہ السلام کا قالب ہی بنا تھا تو اس سے محمہ ہو اللہ کو جنایا گیا کہ آپ ہی ہیں اور پھر آپ سے عمد لینے کے بعد آپ کو حضرت آدم کی پشت مبارک میں واپس کر دیا گیا تاکہ بوقت تشریف آوری تشریف لائیں تو آپ بلحاظ تخلیق تمام انجیاء سے مقدم ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو آپ سے پہلے معلوم ہوتی انجیاء سے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیوں کہ ان میں روح نہیں تھی اور آپ ہوئی اللہ اللہ کی تخلیق کیا گیا تو اس لئے آپ پیدائش کے وقت زندہ اور نبی شے اور پھر آپ سے عمد بھی لیا گیا تو اس لئے آپ بیدائش کے معلوم شانی نہیں ہے کیوں کہ اولاد سے پیدائش حضرت آدم می اولاد سے پیدائش کے معلوم میں اور حضرت آدم میں افغ روح کے بعد ہے اور حضرت آدم میں افغ روح کے بعد ہے اور حضرت آدم میں افغ روح کے بعد ہے اور حضرت آدم میں تفخ روح کے بعد ہے اور حضرت آدم میں تفخ روح کے بعد ہے اور حضرت آدم سے پیدائش دوح سے پیدائش حضرت آدم میں تفخ روح کے بعد ہے اور حضرت آدم سے پیدائش حضرت آدم میں تفخ روح کے بعد ہے بیدائش اول میں حضرت آدم می بیدائش دوح سے پیدائش وال میں حضرت آدم میں تفخ روح کے بعد ہے بیدائش اول میں حضرت آدم کی بیتہ اولاد سے خاص ہیں۔

اور الله تعالى ك ارشادواذا اخذ الله ميثاق النبيين ك تحت-

عماد ابن کیر کی تغیر - میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر بی کو مبعوث فرما کر اس سے محمد اللہ تعالی ہے بارے میں عبد لیا کہ اگر تم میں سے کسی کی ظاہری زندگی میں آپ کو مبعوث کیا جائے تو وہ بی ضرور ہو نہیں اپ ہی ایمان لائے اور ضرور آپ کی مدد کرے اور ہر نبی اپی قوم سے بھی ایا ہی عمد و بیان لے اور علامہ کی نے اس آیت سے یہ مسلم اخذ کیا ہے

20

کہ آگر بالفرض آپ دو سرے انبیاء کے زمانہ نبوت میں تشریف لائیں تو آپ ان کے بھی نبی اور رسول ہوں گے تو پھر حفرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام محلوق کے لئے آپ کی نبوت و رسالت ثابت ہے اور پھر تمام انبیاء علیم السلام اور ان کی امتیں بھی اس لحاظ سے آپ کی ہی امت بیں تو آپ کا یہ ارشادہ معنت الی الناس کلات آپ کے زمانے سے پہلے لوگوں کو بھی شامل ہوگا۔

تواس سے کنت نبیا و ادم بین الروح والعسد کا معنی اور اس کا عکم معلوم ہوگیا اور قیامت میں انبیاء علیم السلام کا آپ کے جھنڈے کے پنچ ہونے اور انبیاء کا معراج کی رات آپ کی افتراء میں نماز پڑھنے کی بھی وضاحت ہوگئی۔ اور امام فخرالدین رازی نے اللہ تعالی کے ارشاد

تبلوک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعلمین نذیراپ ۱۱ ع ۲۱ آیت نمبر) ترجمہ: بری برکت والا ہے وہ جس نے آثارا قرآن اینے بندے پر آگہ وہ سارے جمال کو ڈر سانے والا ہو۔

کے تحت جو قول لکھا ہے اس سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے کہ آپ ملائکہ اور دیگر مخلوق ہے کہ آپ ملائکہ اور دیگر مخلوق کے لئے نذیر ہیں۔ عبدالرزاق نے جابر بن عبدالله انساری سے روایت کی کہ یارسول الله میرے مال باپ آپ پر قربان الله نے تمام چیزوں سے پہلے کس کو پیدا کیا۔ فرمایا شخیق الله نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنو نور سے پیدا کیا .... (الی ان قال) تو جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کو چار حصوں میں تقسیم کیا .... (الی ان قال)

پہلے جھے سے آسان و مرے سے زمینی تیرے سے دوزخ و جنت پدا فرایا اور اس کے چوشے جھے کو پھر چار حصول میں تشیم فرا دیا تو اس کے پہلے جھے سے مومنین کی آگھول کا فور و دمرے سے ان کے دلول کے نور اور کی معرفت اللی ہے اور تیرے سے ان کی زبانول کے نور (اور یہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار توحید ہے) کو پیرا فرایا۔ یہ ترجمہ جو الفاظ احادیث کا ہے اللہ تحالی کے ارشاد

الله نود السموات والارض مثل نود (لاره نمبر ۱۸ ركوع نمبر ۱۱ آیت نمبر ۱۵) (الله نے پیدا فرمایا آسانوں اور زمین کے نور کو اس کے نور کی مثال)

رسد کے پید مربی عند و حقیقت کی طرف اشارہ ہو تا ہے۔ بعنی نور محمد الشین اللہ کیا ہے ہے گئی اللہ کا اللہ کا مشاکلاتا ہے گئی اللہ کا مشاکلاتا میں مصل مثال کمشکلاتا فیما مصباح۔ (الله یہ)

جیسے طاق میں دیا ہو۔

نور محمدی کے بعد اول مخلوق میں اختلاف ہے۔

بعض نے کما ہے کہ نور محمدی کے بعد سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا گیا جیے کہ آسانوں اور اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے مقادیر خلق (مخلوق کے دمین کی مخلیق سے بچاس بزار سال پہلے اللہ تعالی نے مقادیر خلق (مخلوق کے اندازے) کو پیدا فرمایا۔ و کلن عرضہ علی العماء تو عرش اللی پانی پر تھا تو اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ تقدیر خلق 'مخلیق عرش کے بعد ہوئی اور خلق تقدیر کا وقوع علق اول قلم کی مخلیق کے وقت ہوا جیے کہ حضرت عبادہ بن صامت دھو تھا تھا گی مقدیر کا وقوع صدیث مرفوع سے خاب ہر چیز کی مقادیر کھھ تو قلم نے عرض کی اے میرے رب میں کیا لکھوں تو محم ہوا کہ ہر چیز کی مقادیر (اندازے) لکھے۔ اس حدیث کو امام احمد امام ترخدی نے روایت کرکے اس کو صحیح قرار وایت کیا بست مرفوع میں جے امام احمد و امام ترخدی نے روایت کیا بست محمح سے جمہ باتی کی حدیث مرفوع میں جے امام احمد و امام ترخدی نے روایت کیا بست محمح سے جمہ باتھ کیا گیا ہے۔ ارشاد اللی و کلن عرشہ علی العماء میں اس طرف اشارہ ہے اور اس پر ولالت کیا ۔

اور رسدی نے متعدد اساد سے روایت کیا ہے کہ بالیقین اللہ تعالی نے پانی سے پہلے کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا تو اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ علی الاطلاق مخلوق اول نور محمدی ہی ہے ( انتخابی کی بانی پر عرش اور پھر قلم کی تخلیق ہوئی اور نور محمد اللہ تخابی کی بانی ہوئی امر نور محمد اللہ تخابی کے علاوہ اولیت اضافی ہے اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اللہ تخابی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نے نور محمدی کو آپ کی پشت میں رکھ دیا ، جو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مملکت کے تخت مسکن فرمایا اور انھیں ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مملکت کے تخت مسکن فرمایا اور انھیں ملائکہ کے کندھوں پر انھوا کر انھیں علم دیا کہ آدم کو آس دل کی سیرد طواف کرائیں تاکہ وہ کومت المہدے کے جائیات کا مشاہدہ کریں۔

حضرت جعفر بن مجمد فراتے ہیں کہ روح حضرت آدم کے سر مبارک میں سو سال قیام پذیر رہی اور ایسے ہی سو سال آپ کی ووثول پذیر رہی اور ووٹول پاؤل میں رہی پھر اللہ تعالی نے آپ کو تمام مخلوقات کے نام بتلائے پھر اللہ تعالی نے لمائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم و تعجیدہ کریں نہ کہ سجدہ عبادت (یعنی آداب شاہی سجا لانے کا تھم دیا نہ کہ عبادت کا)۔ جسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سجدہ کا تھم موا۔ در حقیقت حضرت آدم

کو سجدہ اللہ ہی کو سجدہ تھا اور حضرت آدم کی مثال کعبہ کی طرح ہے حضرت این عباس رضی الله تعالی عنما فرات بین حضرت آدم کو عجدہ بدوز جعد زوال سے عصر تک ہوا پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم کی بائیں پیلوں میں سے ایک پیلی سے آپ ک زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم خواب استراحت میں تھے اور حوا کے نام ے اس لئے موسوم ہو تیں کہ ان کی تخلیق زندہ سے ہوئی اور جب حفرت آدم نے بیدار ہو کر ان کو دیکھا تو وہ ان سے مانوس ہوگئے اور حفرت آدم نے ان کی طرف ہاتھ بردھایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم ذرا رک جائے آپ نے بوچھا کیوں اے تو میرے لئے بی پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے کما پیلے مر ادا کیج تو آپ نے پوچھا کہ اس کا مرکیا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ محمد اللی اللہ علی مرتبہ ورود برحیں اور ابن جوزی نے اپنی کتاب "صلوة الاحزان" میں ذکر کیا ہے کہ جب آپ نے حفرت وا کے قرب کا قصد فرمایا حضرت وا نے آپ سے مرکا مطالبہ کیا تو حضرت آدم نے عرض کی کہ اے میرے رب میں انھیں کیا مردوں تو اللہ تعالی نے تھم ویا کہ میرے حبیب محد بن عبداللہ ( ﷺ) پر بیس مرتبہ ورود پڑھ تو آپ نے ایسے ہی کیا (مولف کہتے ہیں) کہ میں دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے سے کہتا ہول کہ تین مرتبہ درود مہر معجل تھا الین فورا واجب الادا تھا) اور بیس مرتبہ مرغیر معجل- حفرت عمر ابن الخطاب وفي الله المنافقة على روايت ب- رسول الله المنافقة المالية نے فرمایا۔ "جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی۔ عرض کی اے رب میں مجل محمد وال كرنا مول كه محصے بخش دے۔ فرمایا۔ اے آدم تونے محر كو كيے بجانا جب كه میں نے اہمی پیدا ہی سیس کیا۔ عرض کی- جب تو نے جھے وست قدرت سے پیدا فرمایا اور مجھ سے روح چوکی می میں نے سر اٹھایا تو عرش کے ستونوں پر لکھا پایا لا الدالا الله محمد رسول الله تو مجھے بھین ہوگیا کہ جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تیری محبوب ترین محلوق ہے تو ارشاد النی ہوا کہ آدم تم نے سے کما کہ وہ میرا محبوب ترین ہے جب تم نے اے وسلد بالیا تو جاؤیں نے تمھیں معاف کر دیا۔ اور یاد ركو أكر محمد الشين في ند موت تومن محمد بدان كرا"-

اور سلمان کی صدیت میں جو این عساکر سے معقول ہے کہ چرا کیل علیہ السلام کی اللہ اللہ ہوئے تو قرایا کہ آپ کا رب قراآ ہے کہ آگر میں نے ابراہم کو اپنا علیہ بنایا ہے اور میری کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ معزز میں اور میں نے دنیا اور دنیا والوں کو بیدا بن اس لئے کیا ہے اکہ میں انھیں بناؤں کہ میرے دربار میں تیرا کتا مقام و عزت ہے تو آگر تم نہ ہوتے تو دنیا کی تخلیق نہ ہوتی سری علی دفوری عارف ولی کو اللہ تجرکیرے نوازے انھوں نے کیا خوب قرایا۔ سکن الفتواد فعش مینٹا یاجسد ھفا النعیم ھوالنعیم الی الابدروح الوجود خیال من هو احد لولاء ماتم الوجود نمین وجد عیسی و ادم والصدور جمعیهم هم اعین ھو نورھا لما ورد لو ابھر الشیطان طاحتہ نورہ فی وجد ادم کان اول من سجد اولووای النمرود نور جمالہ عبد الجلیل مع الخلیل ولا عند لکن جمال اللہ جل فلا یوی الا وتخصیص من اللہ الصمد

(ول مطمئن و پی اے جم قو مبارک زندگی گذار کی قعت ایک قعت ہے جو بیشہ رہنے والی ہے جو تن تنا ہو اس کے لئے روح کا پایا جاتا ایک قصور ہے آگر آپ نہ ہوتے وجود کا وجود کمل نہ ہوتا عینی و آدم اور تمام برگزیدہ ہمتیاں ' یہ آتھیں ہیں اور آپ ہر آنے والے کی آتھوں کا قور آگر شیطان حضرت آدم کے چرے میں آپ کے قور کی چک دکھ لیتا تو سب ہے پہلے بجدہ ریز ہوتا۔ اور آگر نمود آپ کے قور بمتال کو دکھ لیتا تو حصرت ظلل کے اللہ کی مبلوت میں مشغول ہوجاتا اور ہمت دھری مال کو دکھ لیتا تو حصرت ظلل کے اللہ کی مبلوت میں مشغول ہوجاتا اور ہمت دھری نہ کرتا۔ گر جمال اللی کی سے نمیں دیکھا جاسکا ہاں جے اللہ بے ناز خاص کے اور تو تو تا اللہ بان کے قریب ہوئے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم ان کے قریب ہوئے تو انھوں نے حضرت آدم ان کے قریب ہوئے تو انھوں نے حضرت آدم ان کے قریب ہوئے تو انھوں نے حضرت والے ان حسین سالوں میں انھوں نے حضرت حوالے ان حسین سالوں میں انھوں نے حضرت حوالے ان حسین سالوں میں کرامت تھی جے اور حضرت شیت کی تنا پرائش اس بستی کی کرام علیہ السلام بیس مرتبہ حمل سے چائیس بچ جے اور حضرت شیت کی تنا پرائش اس بستی کی کرامت تھی جے اللہ نے حضرت شیت کی تما پرائش اس بستی کی کرام علیہ السلام جو تکہ حضرت شیت کی اولاد سے تھے اس لئے حضرت شیت کی تنا پرائی تی کرم علیہ السلام چو تکہ حضرت شیت کی اولاد سے تھے اس لئے حضرت شیت کا تما پرا بوتا آپ کی کرام سے بی تا ہوتا آپ کی کرام سیستان کی اولاد سے تھے اس لئے حضرت شیت کا تما پرا بوتا آپ کی کرام سیستان کی اولاد سے تھے اس لئے حضرت شیت کا تما پرا بوتا آپ کی

توجب حفرت آدم نے وفات پائی اس وقت حفرت شدت اپن اولاد پر وصی تھے تو پر حفرت شیت نے حفرت آدم کی وصیت کے سطائق اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کما کہ اس نور محدی کو پاکیزہ موروں میں خفل کنا تو صدی بعدی سے وصیت۔

ابن سعد اور ابن عساكر بشام بن محمد بن سائب كلبى سے روایت كرتے ہیں اور سائب الب سے باپ اور میں نے سائب اپنے باپ سے كہ میں نے امھات النبى سے سوك نام لکھے ہیں اور میں نے ان میں سے نہ تو كسى كو بركار پايا اور نہ ہى میں نے ان میں سے كسى میں جالمیت كى اُلَ اِلَّا اِلَّا اِلْمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِينَ الْمُعْلَمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَا اللّٰمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمُعِلَّ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمُعِينَ الْمُعْلِمُ اللّٰمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمُعْلَمِينَ الْمُ

برائي يائي-

حضرت علی ابن ابی طالب و المسلط الله موی ہے کہ نبی الله الله نے فرایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور حضرت آوم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر مجھے میرے والدین کے جننے تک میں بذریعہ سفاح پیدا نہیں ہوا۔ اور میں جالیت کی برائیوں میں ذرہ بحر ملوث نہیں۔ اے طرانی نے اوسط میں روایت کیا اور ابو قیم اور ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اور ابو قیم نے ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے بطریق سفاح نہیں ملا۔

اللہ تعالیٰ بھید مجھے پاک و صاف رکھتے ہوئے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منقل فرمانا رہا اور جب بھی خاندان جدا ہوئے تو ہیں ان میں سے بمترین خاندان میں ہوتا۔ اور حضرت ابن عباس سے ارشاد باری تعالیٰ و تقلبک فی السلجلین کے مارے میں ہے کہ نور محمدی ایک نئی سے دو مرے نبی کی طرف منقل ہوتا رہا حتیٰ کہ خہیں نبی بناکر پیدا کیا گیا۔ اسے براز نے روایت کیا ہے اور ابو تعیم میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت پائی جاتی ہے اور اس میں اس بات پر تنبیمہ ہے کہ آپ علیہ السلام المبیائے کرام سے بیں اور اس میں اس بات پر تنبیمہ ہے کہ آپ علیہ السلام امبیاء تی سے قراعیم العملوة والسلام) ارشاد باری تعالیٰ ہے من انفسکم ای من انبیاء بی سے تنے رائیم العملوة والسلام) ارشاد باری تعالیٰ ہے من انفسکم ای من

جسکم رسول تممارے نغول میں سے ہیں لینی تمماری جنس سے ظاہر صورت بشری میں تم جیسے ہیں۔ لیکن ہمارے رسول اور ہماری طرف سے مبلغ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ قل انعا انا بشر مشلکم بوحی الی انعا الهکم الله واحد ترجم : تم فرا دیجئے ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں جھے وحی آتی ہے کہ تممارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

اور اس مما ملت میں یہ حکمت ہے کہ ہم جنس ہونا باہمی میل جول کا ذرایہ ہے اور اس سے باہمی ملاقات میسر آئی ہے اور نظام زندگی میں کمال بھی اس سے حاصل ہوتا ہے ہم جنس ہونے کی وجہ سے افتداء میں کماحقہ' آسانی ہو جاتی ہے اور اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا اور اسے قوت کملی سے بھی نوازا جاتا تو بشری کروری کے بیش نظر ہم اس کی اجاع سے عاجز ہوتے اس کے برعس جب انسان رسول ہو تو قول و نعل اور حال و اثر غرض یہ کہ جر لحاظ سے ان کی افتداء کی جاسکتی ہے تو آپ ھینا ہے گئے والے اور جن کی طرف بھیجا گیا ہے کے درمیان حق تعالیٰ سے فیض کے کہ کراسے محلوق تک پہنچانے کے لئے رابط ہیں۔ کافروں کی ایک بہت بری جماعت سے مطلب نہ سمجھ سکی اور مقصد کھو بیٹھی اور کافر بطور انکار پکار اٹھے ابعث اللہ ہشوا یہ مسولا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟

اور یہ کفار کی کم عقلی اور کمال جماقت کی دلیل ہے کہ ایک طرف تو وہ پھر کو خدا بنائے پر رضامند اور دوسری طرف وہ انسان کا رسول ہوتا بعید از عقل سجھے 'الحاصل رسول کا تشریف لاتا بہت بردی نعمت ہے اور رسول کا انسان ہوتا عظیم نوازش و عطیہ ہے اور بعض نے من انفسکم کا معنی من حبس العرب کیا ہے لینی عربی ہوتا اور سے معنی انسان ہونے کے منافی شیس اور اللہ تعالی کا یہ ارشاد وما اوسلنا من دسول الا بلسان قومہ کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کا ہم زبان بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضرت ابن بیاس رضی اللہ تعالی عنما سے بمعرت اساد سے مروی ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا شیس کہ اس کی نمی میں میں ایسان قومہ کہ موری ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نمیں کہ اس کی نمی میں میں ایسان خداوندی ہے ساتھ قرابت داری نہ ہو چاہے قبیلہ معز ہو رہیمہ ہو یا بحات نے ایسانہ خداوندی ہے۔

قل لا استلكم عليه اجرا الا المودة في القربي كه آپ كه و يجيئ كه من تبليغ پر رشته وارول كى محبت كے علاوه كى اجركا خوال نبين-

 کہ بالیقین جب اللہ تعالی نے محلوق کو پیدا فرمایا تو محلوق میں سے انسان کو بہند فرمایا اور انسان میں سے عربوں کو اور چر عربوں میں سے قبیلہ معنز کو اور معنز میں سے قبیلہ خاندان کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا تو میں . بہترین میں ا

زین العابدین علی بن حسین رضی الله تعالی عنم سے روایت کی گئی ہے کہ انھوں میں آدم کی پیدائش سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ کے بال ایک نور تھا تو آدم کو پیدا کر ے وہ نور پشت آدم میں رکھ دیا گیا۔ پھر وہ صلب در صلب شقل ( ان کریم النائل المائل ملب ور ملب مقل مونے والی حدیث کی آئید میں وہ روایت بھی ہے جس کے مطابق ایک راوی نے کما کہ میں نے رسول اللہ المنظم المنظم کی طرف جرت کی اور میں آپ کی بارگاہ میں اس وقت ماضر ہوا جب آپ جنگ تبوک سے تشریف لا رہے سے تو میں نے آپ کے آپ کی مدح کرنا جابتا ہوں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالی تماری زبان کو غلط بیانی سے بچائے رکھے تو پھر حفرت نے اینے وہ اشعار بڑھے۔ جن میں صلب در صلب منتقل ہونے کی آئئد ہے۔ ہی ایات تریم کے بھائی جریری بن اوس سے تریم کی طرح بی مردی ہیں۔ (بحوالہ احتیاب ج ۲ ص ۳۳۷)) موتے عبدالمطلب کی ملب آکر تھر کیا اور ایے ہی قاضی عیاض نے شفاء میں بلاسند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے نقل کیا ہے کہ قریش خاندان جریر این بھائی کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ابن عبداللہ نے کما كه جرير في رسول الله المنتفظ المنافق كل طرف جرت كى تو وه اس وقت بار كاه رسالت میں پنچے جب آپ جنگ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے اور حلقہ بگوش اسلام موئے مخلیق آدم سے دو بڑار سال پہلے اللہ کے بال نور تھا تو یہ نور سحان اللہ کا ورد كريًا تو ملائكه بهي مي ورد كرت تو بهرجب الله تعالى في حفرت آدم كو بيدا كيا توبيد تعالی نے زمین کی طرف پشت آدم میں اتارا پھر پشت ابراہیم میں ڈال دیا گیا اور اللہ تعالی بیشه ای طرح مجمے معزز پشتوں اور پاکیزه ارحام میں منتقل فرما آ رہا حتی که مجھ رشت داری کے بعد یہ آیت قل لا استلکم علیہ اجوا الا المتودة فی القربی نازل ہوئی الین میرے اور این درمیان صلد رحی قائم رکھ اور ایک قرات میں من انفسکم فا کے فتح کے ساتھ ہے بین تممارے پاس ایسا رسول آیا جو تم میں سے بوے رہے والا ہے۔ اے حاکم نے معرت این حماس رضی اللہ تحالی عثما سے نقل کیا ہے۔

بیدا نیس ہوا بلکہ تمام کے تمام بذریعہ نکاح بیدا ہوئے۔
امام بیعتی نے والا کل میں حصرت انس الطاقی است روایت کیا ہے حضرت انس الطاقی است روایت کیا ہے حضرت انس الطاقی اللہ نما کہ بین محمد بن عبداللہ بین عبداللہ بین باشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فرین مالک بن نضو بن کنانہ بن خریمہ بن مدرکہ بن الیاس بن محر بن نوار بول اور جب بھی لوگوں کے دو قبلے بنتے رہے تو اللہ تعالی ان دونوں بی محمد بن نزار بول اور جب بھی لوگوں کے دو قبلے بنتے رہے تو اللہ تعالی ان دونوں بی سے مجھے استھے قبیلہ میں خفل فرما تا رہا۔ میں اپ والدین سے بیدا ہوا تو بھے پر جابلیت کے نمانہ کا کوئی دھبھ نسیں تھا میں نکاح سے وجود میں آیا ہوں اور حضرت آدم سے تابد کا کوئی دھبھ نسیں تھا میں نکاح سے وجود میں آیا ہوں اور حضرت آدم سے تابذون میں سفاح سے نہیں ہوا حتی کہ میں اپ مال باپ تک پہنچ کیا میں نفس کے لیا ہے بھی تم سے بھی تم سے بہتر ہوں اور اب کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہوں۔

اور الم احمد و ترزی نے حضرت عباس بن عبدالعطلب الطّلَقْلَمَة الله روایت کرتے ہوئے اے حس قرار ویا حضرت عباس فراتے ہیں رسول الله الشّلَقِیّة نے فرایا کہ بھین جانیے کہ جب الله تعالی نے کلوق پیداکی تو مجھے اپنی بمترین کلوق میں پیداکیا پھر جب کلوق گروہ میں رکھا اور پھر جب قبائل پیدا کئے تو مجھے ان میں سے بمترین قبیلہ میں رکھا اور پھر جب نفوس بیدا کئے تو مجھے ان میں سے بمترین قبیلہ میں رکھا اور پھر جب نفوس بیدا کئے تو مجھے بمترین گھریں رکھا تو مجھے بمترین گھریں رکھا تو مجھے بمترین گھریں رکھا تو میں لوگوں سے گھر نفس میں رکھا اور جرجب کھربیدا کئے تو مجھے بمترین گھریں رکھا تو میں لوگوں سے گھر نفس میں رکھا تو اس اور حسب ہر لحاظ سے بمتر ہوں۔

 تو مصدر سے منقول ہے اور مگالبہ کے معنی میں ہے۔ جیسے کما جاتا ہے کہ میں نے دعمن سے اعلانیہ وشنی اور اسے سخت تک کیا۔

گلاب کلب کی جمع ہے کیوں کہ عرب اس سے کثرت مراد لیتے جیے کہ عرب در دروں کے نام پر بچوں کا نام رکھتے۔ کی اعرابی سے پوچھا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کے نام برے کیوں رکھتے ہو مثلاً کلب (کا) ذئب (بھیٹرا) دغیرہ اور اپنے غلاموں کے نام برے کیوں رکھتے ہو۔ جیے مثلاً مروزق (رزق دیا ہوا) مریاح (نفع بخش) تو اس نے بواب دیتے ہوئے کما کہ ہم اپنے بیٹوں کے نام دھمنوں کے لئے رکھتے ہیں اور غلاموں کے اپنے لئے ان کا مقصد یہ ہوتا ہیئے دھمنوں کے لئے ہتھیار اور ان کے سینوں میں تیروں کی طرح پیوست ہوں اس لئے بیٹوں کے لئے یہ نام پند کرتے ہیں۔ کلاب مرہ کا بیٹا ہے۔ مرہ میں میم پر بیٹی ہے اور راء کی شد ہے اور مرہ کعب کا بیٹا ہے اور کو بیا اور وہ اس دن خطاب کرتا اور قرایش اسے ختے ہوئے۔

اور ای نے سب سے پہلے "اما بعد" کا لفظ استعال کیا اور وہ اکثر اپنے خطبے میں اور وہ اکثر اپنے خطبے میں اور دی کے متعلق بتا آبا اور سے بھی بتا آباکہ وہ میری اولاد میں سے بول کے اور لوگوں کو آپ کی اتباع کا تھم دیتا اور پھر سے شعر پڑھتا۔

اليتنى شاهد أحواء دعوته

حین العشیرة تنفی الحق خلان اے کاش میں آپ کے کلمہ حن کی دعوت کے وقت موجود ہوآ۔ جب آپ کی قوم حن کا انکار کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ دے گی۔

کعب لوی کے بیٹے ہیں (لوی لائی کی تضغیر ہے) لوی غالب بن فہر کے بیٹے ہیں فہر میں فاء کا کسرہ ہے اور فہر کا نام قریش ہے یا قریش لقب ہے اور فہر نام اور قریش کا سلمہ نسب یمال تک پہنچتا ہے اور جو ان کی اولاد سے نمیں وہ قریش نمیں بلکہ کنائی ہے قریش کے نسب بیان کرنے والے اس پر متفق ہیں اور یمی اصح ہے فہرمالک بن نفسو کے بیٹے ہیں بعض نے کما ہے کہ نفسو نام نمیں بلکہ ان کے چرے کی تر و آزگ فیص کی وجہ سے ان کا لقب ہے اور نام قیس ہے اور اکثر کے نزدیک یہ جامع قریش ہیں اور قیس کنانہ کا بیٹا ہے کنانہ میں کاف کا کسرہ (زیر) ہے اور وہ قبیلہ کے باب ہیں۔ اور قیس کنانہ کا بیٹا ہے کا انباری کہتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور بعض نے اور مدرکہ الیاس کا انباری کہتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور بعض نے اور مدرکہ الیاس کا انباری کہتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور بعض نے اور مدرکہ الیاس کا انباری کہتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور بعض نے اور مدرکہ الیاس کا انباری کہتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور بعض نے اور مدرکہ الیاس کا انباری کہتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور بعض نے اور مدرکہ الیاس کا انباری کہتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا کمورہ اور قطعی ہے اور ابعض نے اور اس کا کھورہ اور قطعی ہے اور ابعض نے اور اس کی اور کی کھورہ اور قطعی ہے اور ابعض نے اور کی کھورہ اور قطعی ہے اور ابعض نے کہ الیاس کا انباری کہتا ہے کہ الیاس ہمزہ کا محمود ہے کو کی کھورہ اور قطعی ہے اور ابعض نے کھورہ اور قطعی ہے اور ابعض نے کھور

پاکیزہ والدین سے پیدا کیا اور میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی بدکاری میں ملوث نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔

اور کسی شاعرنے اس کی بیری عمدہ ترجمانی کی ہے۔ حفظ الالہ کوامتہ

ابا الأمجلا صونا لاسمه

لمحمد

تركوا السفاح فلم يصبيهم عاره

الله تعالى نے كرامتہ محميہ كى وجہ سے آپ كے بزرگ آباء و اجداد كو آپ كے نام كى محموظ ركھا حضرت آدم سے آپ كے والد اور والدہ تك نہ تو وہ بام كى محموظ ركھا حضرت آدم سے آپ كے والد اور والدہ تك نہ تو وہ بدكارى كے قريب بھكے اور نہ ہى انھيں عار و شرمندگى كا سامنا كرنا برا۔

عبدالمطلب عرب کا پہلا آدمی ہے جس نے سیاہ خضاب استعال کیا اور اس کی عمر اسلام استعال کیا اور اس کی عمر اسلام اور اس کی عمر اسلام اور ایک سوچالیس) سال ہوئی اور سے ہاشم کا بیٹا تھا اور ہاشم کا اصل نام عمرو تھا اور اسے ہاشم اس لئے کہا جا آ ہے کہ وہ زمانہ قط میں ان قوم کو ٹرید بنا کر کھلا آ اور ہاشم عبد مناف بن قصی کا بیٹا ہے اور قصی قصی کی تفنیر ہے دور ہونے کے معنی میں ہے اور اسے قصی اس لئے کہتے کہ وہ جب ان کی والدہ حاملہ ہو کر بلاء تضاعہ میں چلی گئی تو اس وقت وہ اپنے قبیلہ سے دور ہوگئے۔ قصی کلاب کے بیٹے تھے۔ کلاب یا

كماكه جمزه مفتوحه اور وملى بے اور قاسم بن طابت كالبھى يمى قول ب- اور الياس رجاء بمعنی امید کی ضد ہے اور بیر مشہور و معروف می کا نام ہے اور اس مل الام تريف كا ب سيلي كت بي كه يه قول اصح ب اوريد محى ذكور ب كه الياس ايى بشت میں نی مرم المنت اللہ کا فی کا تلبیہ سنتے اور اس لئے یہ بھی ذکور ہوا کہ آپ الله المالية ان كے بارے ميں فرماتے كه الياس كو برا مت كمو كول كه وه مومن تھا-سیلی نے اے اپنی کتاب روضہ میں نقل کیا ہے اور زبیرے سے منقول ہے کہ الیاس بن اساعیل کو اینے آباء و اجداد کے طرز زندگی کی تبدیلی کی وجہ سے برا سمجھتے وہ اپنی قوم میں کھرے ہو کر دعظ تبلیغ کرتے اور اٹھیں اپنا ہم عقیدہ بنا کیتے اوگ آپ پر اتنا خوش تھے کہ ان کے بعد کمی پر بھی استے خوش سیں ہوئے وہ پہلے آدی ہیں جس نے سب سے پیلے بیت اللہ میں اوٹ بطور هدی جمیجا- اہل عرب بیشہ آپ کی اہل علم کی طرح تعظیم كرتے- الياس مفزك بينے تھے- مفز عمرى طرح ب اور ان كو مفزاس لئے کما جاتا کہ وہ نمایت حسین و جمیل تھے جو بھی ان کے حسن و جمال کو ریکھتا اے ولی مسرت ہوتی اور خوش آواز بھی تھے۔ انفاقا ایک مرتبہ وہ اونٹ سے گر مگئے اور بازو ٹوٹ میا۔ وہ ورد کے مارے دایداہ وایداہ ایکارنے لگے تو اونٹ ان کی خوش آوازی کی وجہ سے وجد میں الیا اور عرب میں مدی کا آغاز ای سے ہوا (حدی وہ گیت ہے جے شر بان اون کو مانوں کرنے کے لئے گاتے ہیں) اور حق و چ ہے کہ وہ پہلے مدى خوان بي اور يه انى كا قول م كه من يزوع شرا يحصد ندامته و خير الخير اعجله که جو برائی کا ج بو آ ہے وہ ندامت کا پھل کانا ہے۔ جو نیکی جلدی کی جائے وی بمترین ہے اور حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما سے مروی ہے کہ مضراور ان کے بھائی ربیعتہ کو برا مت کو کیوں کہ یہ دونوں ملت ابراہی پر مسلمان تھے بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے یہ بھی مروی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ خریمہ جن كا ذكر كزرا معد عدنان اود قيس ميم اسد اور ضبع كو بهى مت برا كهو كيول كه ان سب کی وفات حفرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوئی ہے الذا ان کا تذکرہ ایسے كياكو على مسلمانوں كا تذكره كيا جاتا ہے۔ مطرزار كے بيلے بين اور زار زر سے ماخوذ ہے اور نزر کا معنی قلیل ہے۔ کیوں کہ یہ بھی یکنائے زمانہ تھے۔ بعض نے کما کہ انھیں نزار اس لئے کتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد نے ان کی معصول کے درمیان نور محمد المنافظات کے نظارے دیکھے تو انھیں انتائی خوشی ہوئی ﷺ اور ای خوشی میں عرصہ وارز تک لوگوں کو بھوت کھانا کھلاتے رہے اور کہتے کہ اعا

عرصہ جو اتنا کھانا کھلایا گیا اس بچے کے مقابلے میں نزار ب (کم ہے) اور نزار معد (میم اور عین کی فتح اور تشدید دال کے ساتھ ہے) کے بیٹے مروی ہے کہ جب بخت نفر نے ملک عرب پر حملہ کیا تو اللہ تعالی نے اس وقت کے بی اسرائیل کے نی ارمیا علیہ اللام کو وی کی کہ وہاں معد ہے اسے وہاں سے تکال کر شام لے آؤ اور اس کی حفاظت کو- کول کہ ان سے خاتم النبین حضرت محمد المستنظم بدا ہوں سے تو ارمیا نی علیہ السلام نے تغیل ارشاد فرمائی اور معد کی اولاد کی حد بیس یا چالیس تک بنائی می ب انحوں نے موی علیہ السلام کی فوج پر شب خون مار کر انھیں لوث لیا تو موی ان کے لئے بدوعا ما تکنے لگے تو اللہ تعالی نے اسس ان کے لئے بدوعا کرنے سے منح فرا مط اور اس طرح بحى متقول ہے کہ اند دعا فلم بجب حتى فعلوا فلک ثلاثا ك حضرت موى عليه السلام في وعاكى اور قبول نه موكى تين مرتبه ايسے بى موا تو آپ نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ اے پروروگار میں نے شب خون مارنے والی قوم کے لئے بددعا کی ہے تو نے اسے شرف تولیت کیوں نہیں بخشا کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس قوم کے لئے تم نے بدوعا کی ہے اس میں میرے پندیدہ نی آخر الزمان جلوہ افروز موں کے معد عدنان کے بیٹے ہیں اور عدنان میں عین پر فتح بے یمال تک آپ کے ملسلہ نب شریف میں انقاق ہے۔ عدنان سے اوپر سلسلہ نب میں بھڑت اقوال ہیں جن میں بت اخلاف ہے ای لئے موی ہے کہ جب آپ اللہ استان نب بیان فرماتے ہوئے عدمان تک پنجے تو رک جاتے اور فرماتے کہ نسب بیان کرنے والول نے جھوٹ کما ہے۔ ارشاد خداوندی ہے (کہ جب ان کے درمیان اور بھی بہت ی قویس ہو گذری ہیں) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اگر الله جاہتا تو آپ کو ان کا علم عطا فرا آ- این وجید فراتے ہیں کہ علاء کا حضور علیہ السلام کا عدنان تک نسب بیان کرنے اور اس سے تجاوز نہ کرنے پر اجماع سے اور اجماع علماء ولیل

اور مند فردوس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ آپ سند فردوس میں حضرت ابن عبان فرماتے اور تجاوز نہ فرماتے بلکہ رک کر فرماتے کہ نسب بیان کرنے والوں نے جہوٹ کما ہے۔

سیلی فراتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں فرصے یہ ہے کہ یہ ابن مسعود الفظائی اور کے اس مسعود الفظائی اور آیت مسعود الفظائی اور آیت مبارکہ بڑھتے۔

الم ياتكم نباء النين من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود والنين من يعلهم لايعلمهم الاالله

(ترجمہ) کیا تمھیں ان کی خریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھی نوح کی قوم اور عاد اور شعود اور جو ان کے بعد ہوئے انھیں اللہ ہی جانے۔ (یارہ نمبر اللہ کوع الا آیت اور شعود اور جو ان کے بعد ہوئے انھیں اللہ ہی جانے کو تھوٹ کما ہے کہ علم نسب والے تو لوگوں کو نسب جانئے کا وعویٰ کرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں ان کے علم نسب جانئے کی نفی ہے۔

اور سیدنا عمر فاروق و الفقطنگات مروی ہے کہ جب آپ سلسلہ نب بیان فرات تو صرف عدنان تک بیان کرنے کے بعد فراتے اس سے اوپر کا سلسلہ نب ہمیں معلوم نہیں۔

اُور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ عدنان و اساعیل علیہ السلام کے ورمیان تیس واسطے ہیں جن کا علم نہیں۔

اور عوہ بن زیر رفی گئی ہے مردی ہے کہ ہمیں کوئی ایک آدی بھی ایسا نہیں طا جو معد بن عدنان کے بعد کا سلسلہ نسب جانتا ہو حضرت امام مالک رفی تنظیماً ہے ایک آدی کے بارے میں دریافت کیا گیا جو آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب بیان کرتا ہے تو آپ نے اس پر ناپندیدگی کا اظمار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے یہ نسب نامہ کس نے بتا ا؟

اور انبیاء علیم السلام کے سلسلہ نب کے بارے میں بھی ان سے اس طرح مروی ہے ، عبدالمطلب کے بیان کروہ فضائل میں سے پہلی فضیلت یہ بیان کی گئ ہے کہ جب اصحاب فیل مکہ کرمہ پر حملہ آور ہوئے تو فرش حرم کعبہ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور عبدالمطلب نے یہ کہتے ہوئے

والله لا اخرج من حرم الله ابغی العزفی غیرہ وابغی سواہ عنه کہ خدا کی قتم کہ میں عرت کی خلاق میں حرم سے غیر حرم میں نمیں جاؤں گا اور نہ بی حرم کے علاوہ کسی اور کی بناہ میں جاؤں گا حرم بی میں رہے حی کہ آپ کا امیر لشکر کے ساتھ جو معالمہ مطلوب تھا اس کے لئے آپ حرم سے باہر آئے اور کی وہ عظیم جرات و استقامت حتی جس کی وجہ سے آپ شاہ حبشہ اور اس کی قوم کے نزدیک صاحب و جابت و عزت تھرے اور اللہ تعالی نے حبشیوں کو ہلاک کر کے ان سے آپنے گھر کو بچا لیا اور اس جرات مردا تی کا مظامرہ کرتے ہوئے عبدالمطلب نے باشندگان حرم کو خوف و اور اس جرات مردا تی کا مظامرہ کرتے ہوئے عبدالمطلب نے باشندگان حرم کو خوف و

ہراس سے بچالیا اور عبدالعطلب کے پچا مطلب کی فریکی کے بعد لوگوں کی مهمان نوازی اور آب زمزم پلانے کا عمدہ بھی انھیں کے پاس رہا اور عبدالعطلب اس خدمت کے سرانجام دیتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے سبقت لے گئے اس لئے ان کی قوم میں انھیں ایبا شرف حاصل ہوا جو ان کے آباء و اجداو کو حاصل نہ تھا اور اس خدمت میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں ان کی قوم ان سے محبت کرتی اور اپنی قوم میں انھیں ہوا بلند مقام حاصل تھا وہ ہدایات دینے اور تنہیں ہات کرتے تو قوم بخوشی ان پر اموتی اسلام سے قبل جالمیت کے زمانہ میں رواج تھا حسب توقیل سال بحر اپنے مال سے بچھ حصہ نکال کر جمع کرتے جس سے ان کے پاس کانی رقم جمع ہو جاتی اور اس سے وہ موسم جج کے لئے غلہ اور انگوروں کے رس کے لئے خشک انگور اس جع شدہ رقم کو خرج کرتے جس سے اس کے بات کہ موسم جج میں ہی اس جمع شدہ رقم کو خرج کرکے ختم کر ڈالتے اس رسم و رواج کو عربی میں رفادہ کہتے

اور طرانی نے اس واقعہ مشہورہ کو بطریق ابن وہب اسامہ بن زیر ہے اور اسامہ نے زہری اور زہری نے قبیصہ بن ذوئیب سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس الطفائقی نے فرمایا کہ عبدالمطلب نے نذر مانی کہ اگر اس کے دس لاکے ہوگئ تو وہ ان میں سے ایک راہ خدا میں قربانی کرے گا تو جب بفضلہ تعالی دس بیٹے پورے ہوگئ تو اس نے قربانی کے لئے قرعہ اندازی کی تو عبداللہ کے نام قرعہ لکلا جو عبداللہ کو بہت پارے سے پھر عبدالمطلب نے کہا کہ اے اللہ میں عبداللہ اور سو اونوں میں قرعہ اندازی کی گی تو قرعہ سو اونوں سو اونوں میں قرعہ اندازی کرتا ہوں تو پھر جب قرعہ اندازی کی گی تو قرعہ سو اونوں کے نام نکلا۔

اور زبیر بن بکار سے مروی ہے کہ عبدالمطلب نے سو اوشٹ قربان کر کے چھوڑ وے اور لوگ انھیں لے اڑے۔

سخاوی کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں انسان کی دیت دس اونٹ مقرر ہتھے اور اس نذر کے بعد مسلمانوں میں انسان کی دیت سو اونٹ مقرر ہوئے۔

اس لئے اس قرعہ اندازی میں عبدالمطلب دس وس کا اضافہ کرتے رہے جب تعداد سو تک پنجی تو قرعہ اونول کے نام فکا۔ امام قسطلانی کتے ہیں کہ نذر مانے کی

وجہ حضرت عبداللہ الطاق اللہ عبدالمطلب كا زمزم كے كنويں كو كھودنا تھا كيول كہ جب قبيلہ جرهم كے عمرو بن حارث اور اس كى قوم نے حرم خدا ميں كلم و ستم كا بازار كرم كيا تو اللہ تعالى نے ان پر ايى قوم (بنو كمرد بنو تحراعہ) كو مسلط كيا جضول نے قبيلہ جرہم كو كم كمرمہ سے نكال ديا تو عمو بن حارث نے جاتے وقت ساز و سامان لے كراسے زمزم ميں وال كر انتمائى مبالغہ آميز انداز ميں اسے زمزم كا پتہ نہ چانا تھا اور اپنى قوم لے كريمن كى طرف بھاگ نكلا تو اس وقت سے زمزم كا پتہ نہ چانا تھا اور بزريعہ خواب عبدالمطلب سے تجاب اٹھا ليا كيا اور عبدالمطلب نے اسے معلوم كرليا اور پحي نشانات كى روشن سے كھودنے كى كوشش كى كى گر قريش نے زمزم كھودنے سے منع كرويا - يمى نہيں بلكہ كچھ نادانوں نے انھيں انتمائى تكليف پنچائى جس كى وجہ سے كڑے امتحان سے دوچار ہونا پڑا اس وقت صرف ان كا ايك لڑكا حارث تھا تو اس وقت عبدالمطلب نے نذر مائى اگر ميرے دس لڑكے ہو كر معاون بنيں تو ميں ان ميں وقت عبدالمطلب نے زمزم كى كھدائى كى وقت عبدالمطلب نے زمزم كى كھدائى كى حب سے ان كى عزت و و قار ميں بڑا اضافہ ہوا۔

برقی نے حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کے نکاح کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے دادا بین کے دورا بین اوری نے کہا مجمعے اپنا سینہ دیکھنے کی اجازت دیجئے تو انھوں نے کہا کہ لیجئے یہ حاضر ہے تو پاوری نے کہا کہ میں نبوت و بادشاہی و کھتا ہوں اور وہ دو منافوں میں ہے ایک عبد مناف بن قصی اور دو سرا عبد مناف بن زہرہ تو جب عبداللہ کو لے جاکر ان کا نکاح آمنہ بنت عبدالمطلب سفرے واپس لوٹے اپنے بیٹے عبداللہ کو لے جاکر ان کا نکاح آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ سے کر دیا اور خود آمنہ کی پچازاد بمن ہالہ بنت اہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ سے نکاح کر لیا۔

' کعب احبار کتے ہیں کہ اس نکاح کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت آمنہ کو ایسا نور' شان' شوکت' وقار حسن و جمال اور کمال عنایت کیا کہ انھیں قوم کی سیدہ کے نام سے بکارا جانے لگا۔

عرصہ تک نور محری عبراللہ کی پیشانی میں چمکنا رہا پھر اللہ تعالی نے اسے والدہ کے شکم میں چلے جانے کا تھم دیا۔

امام بیعتی نے اپی کتاب دلاکل میں بطریق زہری روایت کیا ہے وہ فراتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قرایش کے نوجوانوں میں حسین ترین نوجوان تھے ان کا عورتوں کے

ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ جب عبداللہ نے حضرت آمنہ سے نکاح کر لیا تو اس وقت میں سال کی عمر کے نوجوان تھے اور بعض نے کما کہ اس وقت وہ پیجیس سال کے تھے اور بعض نے کما کہ اس کو رائ کما کے تھے اور بعض نے اٹھارہ سال عمر بتائی ہے۔ اور امام سخاد اُن نے اس کو رائ کما

اور خطیب بغدادی حافظ نے سل بن عبداللہ تشری سے روایت کی ہے سل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفرت محمد اللہ اللہ اللہ کے شکم مبارک میں منقل کرنا چاہا تو ماہ رجب کی جمعہ کی رات تھی تو اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دئے جائیں اور آیک منادی کرنے والا آسانوں اور زمینوں میں منادی کرے کہ وہ نور مخزون (فزانہ) و کمنون منادی کرنے والا آسانوں اور زمینوں میں منادی کرے کہ وہ نور مخزون (فزانہ) و کمنون (پوشیدہ) جس سے ہادی کا کتات میں منادی کرے کہ وہ نور محل ہوگی تو وہ لوگوں کے شکم مبارک میں قیام پذیر ہوا اور جب اس کی مدت تخلیق کمل ہوگی تو وہ لوگوں کے لئے نذیر بن کر تشریف لائیں گے اور زبیر بن بکار سے منقول ہے کہ یہ استقرار کے لئے نذیر بن کر تشریف لائیں گے اور زبیر بن بکار سے منقول ہے کہ یہ استقرار میں جیرۃ الوسطی کے پاس شعب ابو طالب میں ایام تشریق میں ہوا۔

اور واقدی وہب بن دمعہ کے طربق سے اور وہب اپنی پھوپھی سے روایت
کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم ساکرتے تھے کہ آمنہ کہتی تھیں کہ جب رسول الله
الشاری اللہ اللہ اللہ علی میں تھے تو مجھے عالمہ ہونے کا احساس تک نہیں ہوا اور نہ ہی
مجھے کچھے کچھے بھے موس ہوا ، چسے عالمہ عور تیں محسوس کرتی ہیں البتہ مجھے اتنا معلوم تھا
کہ میرا ماہواری خون نہیں آرہا اور بھی یہ بھی فرماتیں کہ میں نیم خوابی میں تھی کوئی
میرے پاس آیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تھے معلوم ہے کہ تو عالمہ ہے تو میں
میرے پاس آیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تھے معلوم نہیں تو اس نے بشارت
میرے باس آیا ہو اس خرج کہ رہی تھی کہ مجھے بچھے معلوم نہیں تو اس نے بشارت
ویتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تو اس امت کے مردار اور نبی سے عالمہ
ہے اور یاد رکھنا اس کا نام محمد ( میں تھی کہ مکنا اور یہ مکالمہ کا دن سوموار کا دن

اور ابن حبان نے اپنی صحح میں عبداللہ بن جعفر کی حدیث میں آپ کی رضاعی

یثرب (مدینه منوره) اور حکومت شام تک بوگ-

تو مکہ مرمہ سے حضرت محمد المحقیق کی ابتدا ہوئی اور شام تک انتہا اور ای لئے ہی کریم المحقیق کو بیت المحدی تک سر کرائی گئی بیت المحدی شام کا ہی ایک حصہ ہے جینے کہ قبل ازیں آپ کے جد اجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی بلکہ بعض اسلاف نے تو یمال تک کمہ ڈالا کہ ہر نی کی بعثت شام ہی سے ہوتی ہے اور اگر کمی کی بعثت شام سے نہیں تو اس نے شام کی طرف ہجرت ضرور کی ہے اور آگر کمی کی بعثت شام سے نہیں تو اس نے شام کی لئے ملک شام میں ہوگا تو اس لئے ملک شام میں آپ کے نور نبوت کی ضیا پاشیاں دو سرے ممالک کی نبست شام میں لئے ملک شام میں آپ کے نور نبوت کی ضیا پاشیاں دو سرے ممالک کی نبست شام میں زیادہ ظہور پذیر ہوں گی۔ بوقت حمل یا بوقت ولادت نور کے ظہور چی جو اختلاف روایات اتصال کی وجہ سے ترجیح ہے تاہم دونوں و تقول میں نور کے ظہور میں کوئی ممانعت نہیں۔

حاصل تکام یہ ہے کہ اس نور سے اس نور کی طرف اشارہ ہے جو نور آپ اہل زمین والوں کی راہنمائی کے لئے لے کر آئیں گے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جمال تک وہ نور محمدی منور ہوا وہاں تک اور کا نتات کے طول و عرض میں آپ کی امت کی حکومت اور آپ کا دین تھلے گا۔ طول و عرض کی وسعت جنوب و شال سے زیادہ لین کا نتات کے طول و عرض اور جنوب و شال میں اس نور نبوت کی وجہ سے شرک و تمرای کے اندھرے چھٹ جائیں مے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے۔

قنجاتكم من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه الى صراط مستقيم بـ ٢٬٤ ٤٠ آيت ١٥

(ترجمہ) بے شک اللہ کی طرف ہے ایک نور آیا اور روش کتاب اس سے ہایت ویتا ہے اس جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے رائے اور انھیں اندھروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے تھم سے انھیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بیزار شادیاری تعالی ہے۔

فللنين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون (ياره نمبره، ركوع نمبره، آيت ١٥٧)

ر ترجمہ) تو وہ جو اِن پر ایمان لائس اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدو دیں اور اس نور کی پیروی کریں اور اسے مدو دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے۔ نیز مسلم وغیرہ میں ثوبان سے مروی ہے کہ آپ سین کی تابی کی آپ والدہ حلیمہ سعدیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آمند رمنی اللہ تخالی عنمانے انھیں بنایا کہ میرے اس بیٹے کی بری شان ہے۔ جب یہ میرے شکم میں تھا تو میں نے نہ تو اس سے زیادہ بلکا چلکا حمل بھی دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ تحقیم بابرکت۔

پھر میں نے ایک چکتا ہوا نور دیکھا گویا کہ مجھ سے ایک ستارہ کمودار ہوا اور جب
میں نے اے جنم دیا تو اس کی روشن سے ملک شام میں مقام بھری میں اونٹول کی
گردنیں روشن و منور ہوگئیں پھر ان کی ولادت عام بچوں جیسی نہ تھی بلکہ بوقت
ولادت زمین پر سجدہ ریز ہو کر سر آسان کی طرف اٹھالیا۔

سخادی لفظ بھری کی شخصیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشاکع کہتے ہیں کہ اسے بھری یا کے پیش اور صاد کے سکون کے ساتھ جسلی کی طرح پڑھا جائے یعنی انھوں نے اپنی ظاہری آ کھوں کے ساتھ شام کے محلات دیکھے۔

راوی کتے ہیں کہ بھری دمشق کے رائے مشق جانب پہلا مشہور شرہے کہ تجاز کی طرف سے اس کی سرحد قصبہ حوران سے آلمتی ہے۔ بھری اور شام کے ورمیان دو منزلوں کا فاصلہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نور محمی المنظم کے مثرق و مغرب روش ہو مجے اور ایک روایت میں ہے کہ نور محمی المنظ ہے بینی ساری زمین روش ہوگئے تو مثرق و مغرب اور زمین بھری بھی آلیا اس کے باوجود خصوصیت سے بھری کے ذکر کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ آپ ایک میں بیا کہ اس سے آگے ہے کہ آپ اس سے آگے اس سے آگے تشریف نمیں لے گئے اس سے آگے تشریف نمیں لے گئے اس لئے بطور خاص بھری کا ذکر کیا گیا۔

 سابق تطبیق نمایت مناسب ہے۔

اور آپ کا یہ ارشاد کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جب انھوں نے تعمیر کعبہ کا آغاز کیا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی . کہ اے اللہ اس شرکو امن کا گوارہ بنا اور اسے الیا پر کشش بنا ماکہ لوگوں کے دل اوھرمائل ہوتے چلے آئیں اور اس کے باشندوں کو ہر فتم کا رزق عطا فرما۔

اور پر ارشاد فربایا ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب والعکمت، ویزکیهم انک انت العزیز العکمم

(ترجمہ) اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول اسی میں سے ان پر تیری آیت طاوت قرائے اور انہیں خوب ستھرا فرائے ہے شک تو ہی غالب حکمت والا- (بارہ نمبرا کوع نمبرها آیت ۱۲۹)

ر الله تعالی نے ان کی دعا کو اس نبی المنظم کی صورت میں شرف قبولیت سے نوازا اور دعائے ابرامی کے مطابق آپ کو وہ منصب رسالت عطا ہوا اور انھوں نے یہ دعائجی فرائی تھی کہ اسے مکہ والوں کی طرف بھیجنا۔

آور آپ کا رعائے ابراہی سے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی علی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی علی مخد اللہ تعالی علی مختلف المبین بنا کر بھیج کا فیصلہ فرما چکا تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رعائے ذکورہ کے لئے مقرر فرما دیا۔ اور لوح محفوظ میں بھی آپ کا خاتم النہین ہونا لکھ دیا گیا تو پھراس فیصلہ کی چھیل کے لئے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو دعائے ذکورہ کے لئے مقرر فرما دیا گاکہ آپ میں میں النہیں کے بعثت ان کی دعاکا جہے۔

میسے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ان کی اولاد کی پشت کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ اور آپ کا حضرت عینی علیہ المصلوة والسلام کی بشارت ہونے کا اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دے ویں اس لئے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی بنی اسرائیل آپ کو جانتے تھے اور اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کی بشارت کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

ومبشرا برسول ماتی من بعدی اسمد احمد که حفرت عینی علیه السلام ایک رسول کی بارت سالے والے ہیں جو ان کے بعد آئیں کے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ (پ ۲۸ مرح ۹۴ آیت ۲)

میرے لئے مثرق و مغرب کی زمین سیٹ لی گئی اور جمال تک میرے لئے سمیث لی گئی وہاں تک میری امت کی حکومت ہوگی۔

اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کے الفاظ مشہور و معروف ہیں کہ ولا وجلت ثقلا کما تجلانساء میں نے اپنے حمل کا ذرا بوجھ بھی محسوس نمیں کیا جیسے کہ دوسری عور تیں بوجھ محسوس کرتی ہیں۔

سخادی نے کہا جس مال آپ شکم مادر میں تشریف لے سے اس مال کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ مال قریش کے لئے نمایت قط مافی اور نگف وسی کا مال تھا لیکن آپ کی برکت سے قریش کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئیں درخت کھل وار ہوگئی آپ کی برکت سے قریش کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئیں درخت کھل وار موا کے کہ مکرمہ کی زمین نمایت آباد ہو گئی اور غلہ کی انتمائی فراوانی ہو گئی ای لئے یہ مال کشائش رزق اور خوشحالی کے نام سے مشہور ہوا اور ای کشائش رزق کی وجہ سے ہر جگہ سے قریش کے پاس بہت مال و دولت آئی اور ان دنوں عبدالمطلب قریش سے ہر جگہ سے قریش کے پاس بہت مال و دولت آئی اور ان دنوں عبدالمطلب قریش اور دیگر قبائل عرب کے حاکم مانے جاتے اور ہر روز بڑی آب و آب کے ساتھ گھر سے نگلے اور غانہ کعبہ کا طواف کرتے اور فرماتے کہ اے قریش بھرنا گر قریش حمد یا آگھوں کے سامنے ایک آدئی کی صورت دیکھ رہا ہوں اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک کانل و کمل نورانی نگوا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کرجی نہیں بھرنا گر قریش حمد یا انگار کرتے۔

بلکہ حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنما سے یمال تک منقول ہے کہ اس رات قرایش کا ہر جانور زبان سے بکار اٹھا کہ رب کعبہ کی قتم آج (حضرت) محمد هندی اللیجام شکم مادر میں تشریف لے محمتے ہیں۔

وہ دنیا کے امام اور چیکے سورج ہوں سے اس وقت قریش کی ہر نجوی عورت اور عرب کے ہر قبیلہ سے علم کمانت کو سلب کرلیا گیا تھا ای لئے اس علم کی وجہ سے کسی کو کسی وہ مرے کے ہونہ نہیں چتا تھا اور ہر فیض جاب میں تھا اور اس ون ہر بادشاہ کو گونگا کر کے اس اس ون ہر بادشاہ کو گونگا کر کے اس کی قوت گویائی کو سلب کر لیا گیا تھا اور مشارق کے پرندے مغارب کے پرندوں کو بشارت ناور مبارک بشارت ساتے اور الیے بی سمندری جانور بھی ایک دو سرے کو بشارت اور مبارک وستے اور آپ کے حمل کے زمانہ میں ہم ماہ ہر آسان و ہر زمین میں اعلان کیا جا آگہ مبارک ہو ابوالقا م (حضرت محمد الشائل الله علی ایک دوسرے کو بالات کا وہ میمون و مبارک ہو ابوالقا م (حضرت محمد الشائل الله علی مادر میں رہے اس مبارک وقت قریب آرہا ہے راوی گئے ہیں آپ کمل نو ماہ شکم مادر میں رہے اس عرصہ میں آپ کی والدہ ماجدہ کو نہ کمی قتم کے درد کی شکایت ہوئی نہ رہے کی۔ اور نہ می حالمہ عورتوں کے عوارض سے کوئی عارضہ پیش آیا۔ واقدی کہتے ہیں کہ اس حمل کی شکیل کے دوران میں آپ کے وادا عبدالمطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کی شکیل کے دوران میں آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کی شریق آجروں کے ہمراہ ملک شام کے شرغزہ میں غلم خریدنے کے لئے بھیجا اور کی شاخہ واپی لوٹا تو آپ بیار ہو کر قافلہ سے بیچے رہ گئے اور مدینہ نبوی میں اپنے جب قافلہ واپی لوٹا تو آپ بیار ہو کر قافلہ سے بیچے رہ گئے اور مدینہ نبوی میں اپنے جب قافلہ واپی لوٹا تو آپ بیار ہو کر قافلہ سے بیچے رہ گئے اور مدینہ نبوی میں اپنے

والد کے تضیال بنی عدی بن نجار کے پاس مہینہ بھر قیام کیا اور پھروہیں مدینہ نبوی بیس آپ کا وصال ہوا۔

وبب کی یونس والی روایت جے یونس نے این شماب سے روایت کیا ہے عبدالمطلب نے انھیں (یرب) مید منورہ سے مجورین خریدنے کے لئے بھیجا تو وبیں ان کا وصال ہوگیا۔ پھر اٹھیں وہیں مدینہ منورہ میں دارالنابغہ میں وفتا دیا گیا اور ابن اسحاق نے ای قول کو ترجیح دی ہے۔ اور ابن سعد نے بھی اسے روایت کیا ہے اور زیر بن بکار اور دو سرے بھی بکوت راویوں نے اس روایت پر اعماد کیا ہے اور ابن جوزی کتے ہیں کہ برے سیرت نگار بھی ای پر متعق ہیں اور ابن جوزی کے علاوہ دو سرے راویوں نے اس قول کو مطلقا (یعنی برے چھوٹے کی تمیز کئے بغیر) جمهور کی طرف کی ہے اور بعض راویوں نے کما کہ آپ کے والد کی موت آپ کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے اور یچیٰ بن سعید اموی نے مغازی میں زہری کے ایک خفیف ترین ذرایعہ سے عثان بن عبدالرحل وقاصی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت آمنہ ے کھر آپ اللہ کا ایک ہوئی تو حفرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حفرت عبداللہ کو کما انھیں قبائل مین لے جاؤ اور وہ آپ کو قبائل عرب میں لے مجئے اور حضرت عليم سعديد سے آپ كو دودھ بلانے كى اجرت كا معالمه طے بايا اور معقول ب کہ آپ حضرت حلیمہ کے پاس چھ سال تک قیام پذیر رہے اور پھر وہاں ہی شق صدر كا واقعه بين آنے كے بعد حضرت عليم (رضى الله تعالى عنما) نے آپ كو واليس كے جا كروالده كے باس چھوڑ ديا۔ آپ كى عمر مبارك اس وقت كتني تھى اس ميس اختلاف ہے ابعض نے کما دو سال اور جار ماہ اور این اسحاق سے کی معقول ہے اور ابن سعد ے سات ماہ کی عمر منقول ہے۔ اور یہ مجمی مروی ہے کہ اس سال حضرت عبداللہ این نھیال کی ملاقات کے لئے میند تشریف لے محت اور وہیں ان کا وصال ہوگیا-وریمیم ایک روایت میں ہے کہ

حضرت عبدالله کے وصال پر فرشتوں نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ اے مارے رب اور مارے آتا کیا تیرا نی میتم ہو کر رہ کیا تو الله عزوجل نے فرمایا کہ میں اس کا مالک محافظ اور مددگار موں۔

من ما بال المحروم المور المرور المورد المحروب المحروم المرور المحروب المحروم المرور المحروب ا

مارک اتھ کے سارے بیٹے۔

ابو حسین بن بشرنے ابن عاک سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جمیں ابو الحسین بن براء نے بتایا کہ حضرت آمنہ نے فرمایا میں نے آپ کو جنا تو آپ دونوں دانووں کے بل زشن پر تشریف لے گئے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے پھر آپ نے زشن سے مٹھی بحر مٹی کی اور بحدے کے لئے جمک گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کے زشن سے مٹھی بحر مٹی کی اور بحدے کے لئے جمک گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی برکمت و عظمت کی وجہ سے کہ میں نے آپ کی برکمت و عظمت کی وجہ سے برش بھٹا پایا آپ اپنا امکو تھا چوس رہے تھے جس سے دودھ کے سوتے پھوٹ رہے

سخاوی فراتے ہیں کہ جب حفرت آمنہ نے آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے داوا کو اطلاع بیجی تممارے فائدان میں بچہ پیدا ہوا ہے اسے آکر دیکھے تو سمی بب عبدالعطلب آپ کو دیکھنے کے لئے تشریف لائ تو آپ کی والدہ نے انھیں دوران حمل دیکھیے جانے والے عجیب و غریب واقعات بتائے آپ کے دادا آپ کو دیکھتے ہی دعا کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی وین و عطا پر شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔

هذا الفلام الطيب الاردان

ت الميد على الفلمان

اعلم بالبيت ذي الاركان

رترجمہ) تمام خوبیاں اللہ ہی کے شایان شان ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ اور پیکر حسن لؤکا عطا فرمایا محقیق ممد میں ہی اسے تمام لؤکوں کی سرداری سے نوازا گیا۔ میں اسے ارکان والے (خانہ کعبہ) کی بناہ میں ویتا ہوں۔( انگلیکی ایکٹیکی ا

اسے ارفان واسے رفامہ سب کی ہوں کے دیا کہ سی ہے۔ ارفان واسے رفان اس کی لونڈی توبید نے بشارت وی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہال لاکا ہوا ہے تو اس نے اس خوشی میں اس وقت اپنی لونڈی آزاد

روں۔
قسطلانی سے معقول ہے کہ یہ ٹویہ ان عورتوں میں سے ہے جھوں نے آپ کو دورہ پلایا ہے۔ اور قسطلانی کتے ہیں کہ یہ بھی منقول ہے کہ کسی نے ابولسب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیراکیا حال ہے تو اس نے کہا کہ آگ میں جل رہا ہوں البتہ ہر سوموارکی رات کو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں ان دونوں سے پانی چوستا

المام سخاوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے انتقال کے وقت جو اعاشہ چھوڑا وہ ایک حبثی لوندی ام ایمن تھی جس کا نام برکت تھا۔ پانچ اونٹ اور بربول کا ایک ربوڑ تو رسول اللہ المستحقیق ای کے وارث بے اور پھریی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنما آپ کی پرورش فراتی رہیں اور پھرجس تغمیال کی طرف پہلے اشارہ ہوا وہ یہ ہے کہ ہاشم بن عبد مناف نے میند میں بن عدی بن نجار کے ایک آدی عمود کی بینی ملئی سے شادی کر لی جس سے عبدالمطلب بیدا ہوئے اور جرت کے بارے میں واروشدہ مدیث سے ابت ہے کہ آپ میں کا ارشاد ہے، میں عبدالمطلب ے تضیال بطور ممان تھمرا رہا اس لئے میں ان کی عرت کرتا ہوں ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ میں ماموں کے بال ٹھرا رہایا دوھیال والوں کے پاس ٹھرا رہا تو اس میں شک ابن اسحاق سبعی راوی کی طرف سے ہے سرحال جاہے ماموں ك الفاظ مول يا ودهيال ك ان من عجازى ب كيول ك خاله كا لفظ والده ك لحاظ ے ہوتا ہے اور آپ کا قیام نی مالک بن نجار کے پاس تھا نہ کہ بی عدی بن نجار کے یاس المام بیمق نے وال کل میں طرانی اور ابو قیم نے بطریق محمد بن ابو سوید تعفی اور انمول نے عثان بن ابوالعاص سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والده فاطمه ثقفید بنت عبدالله في بيان كيا جو ايك محابيه بهي بي رضى الله تعالى عنها که جس رات حضرت آمنه کو درد زه کی شکایت بوئی تو وه بھی وہاں موجود تھیں وه فراتی میں کہ آپ سے اللہ کا کی پیدائش کے وقت میں نے ساروں کو قریب آتے اور جھکتے دیکھا تو میں بول مجھی کہ وہ ٹوٹ کر جھ پر کرنے لگے ہیں اور جب حفرت آمنہ ے آپ کا تولد ہوا تو ان ے ایک نور نمودار ہوا جس ے آپ ملاقات کی وجہ سے گھر اور کرے روش ہو گئے۔

ابن سعد کتے ہیں کہ ہمیں ہیشم بن فارجہ نے خردی کہ ہم سے یکیٰ بن حمزہ نے اور انھول نے حمان بن عطیہ سے بیان کیا آپ ھیٹھ کا انگرائی کے وقت ہاتھوں اور کھٹوں کے بل زمن پر تشریف لائے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے سے اور سے اور اسحاق بن ابی طلعه کی مرسل روایت ہوئے سے اور یہ دوایت قری اور مرسل ہے اور اسحاق بن ابی طلعه کی مرسل روایت سے کہ حضرت آمنہ نے فرایا کہ میں نے آپ ھیٹھ الیا ہم کے حضرت آمنہ نے فرایا کہ میں نے آپ ھیٹھ الیا ہم مولود سے آپ دو مرے بچوں کی طرح غلیظ پیدا نہیں ہوئے آپ فائدان کے پندیدہ مولود شعے آپ دو مرے بچوں کی طرح غلیظ پیدا نہیں ہوئے آپ فائدان کے پندیدہ مولود شعے اور آپ دمین پر اپنے اور آپ زمین پر اپنے اور آپ زمین پر اپنے اور آپ زمین پر اپنے

میں قطار ور قطار بال ہیں جو (عرف فرس) کھوڑے کی ریال کی طرح بال ہیں اور وہ مرون کے بالول کی طرح ایک دو سرے سے پیوست بی وہ دو راتیں دودھ نوش سیں فرائے گا کیوں کہ عفریت جن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ س کر لوگ ایے مواود کی خبر گیدی کے لئے چل نکلے تو انھیں معلوم ہوا کہ آج عبداللہ بن عبدالمطلب كا نور نظررونق افروز بستى موا ب تو لوگ يمودى كو ساتھ لے كر آپ كى والدہ کے پاس محے اور انھیں کما کہ ہمیں اپنا بچہ و کھاؤ تو حفرت آمنہ نے نورانی بجہ ا تھیں و کھایا اور آنے والوں نے آپ کی پشت مبارک سے کیڑا اٹھا کر اس نشان کا مثابرہ کیا۔ ایک نظارے سے ہی یمودی کے ہوش اڑ گئے اور وہ حسن محمدی کی آب نہ لاکر زمین پر کر پڑا جب پوری طرح ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے بوچھا بائے افسوس تحجے کیا ہوگیا تو اس نے کما اے قراش سنو خداکی قتم بی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی لیکن اے قریش اے تم پر ایس وسترس عاصل ہوگی کہ تم مغلوب ہو کر رہ جاد عے اور مشرق و مغرب میں اس کے غلبے کا جرجا ہوگا۔ سخاوی کہتے ہیں کہ ذکورہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دیش کی پیدائش کے وقت ہی مر نبوت آپ کے شانوں کے درمیان موجود تھی اور فاتم النبیین کے نشانات میں ہے یہ میں ایک نشانی ہے جس سے اہل کتاب آپ کو پچانے تھے وہ اس تلاش میں گے رہے اور اس معلوم كرنے كے لئے دريافت كرتے رہے اور آپ كى اس مر نبوت كا اہل كتاب ميں انا چرجا اور شرت ملى حى كد شاہ برقل نے ايك آدى اس لئے بھيجا كه وہ جاکر معلوم کر آئے کہ واقعی ان کے شانوں میں مرنبوت ہے اور تقدیق کرنے کے بعد ہمیں اس سے آگاہ کرے لیکن بعد والی ایک روایت میں آرہا ہے کہ جن دو فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک جاک کر کے اے حکمت سے لبریز کیا تھا۔ انھوں نے بی آپ کے مبارک شانوں پر مرلکائی تھی اور یہ دوسری روایت ما قبل والی روایت کی نبت زیادہ صحح معلوم ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں تطبق ہو عتی ہے مؤلف نے کما ہاں البتہ اس روایت کی سند ضعیف ہے جس میں مذکور ہے کہ آپ ك وصال ك بعد وه مرآب ك شانون س المال مى تقى-

خطیب نے محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے روایت کی ہے اور انھوں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی سے اور فاطمہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے وہ فراتی ہیں کہ میرے والد نے کما کہ جب نی مرم الشائی المبینی کی پیدائش کی رات تھی تو مکہ مرمد میں مقیم یہودی علماء میں سے ایک عالم نے کما کہ آج رات تعمارے شر

اور حافظ ناصر الدين و مشقى نے اس واقعہ كو ان اشعار ميں بيان فرمايا ہے-

اذا کان هذا کافر جاء ذمه

بنبت یداہ می الجعیم مخلما (چب یہ کافر جس کی فدمت قرآن پاک میں تبت یداہ (ابو لسب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں) کے ساتھ آئی ہے اور واگی جنمی ہے۔

باحمد

انه فى ليلت الاثنين دائما يغفف عنه للسرور ا الظن بالعبد اللى طول دهره

باحمد مسرورا ومات موحدا اس کے بارے میں آیا ہے کہ بیشہ ہر بیر کی رات معرف احمد ( الشریکا این کی پیدائش کی خوتی کی دج ہے اس کے عذاب میں کی کی جاتی ہے۔ و بھلا اس آدی کے بارے میں کیا رائے ہے جو تمام عمر آپ کی دج سے خوش رہا اور مومن مرا۔)) جیسے کافر کو جس کی ذمت قرآن پاک میں آئی ہے آپ ( الشریکا این کی پیدائش کی رات کی خوشی کی وجہ سے دوزخ میں بھی اچھی ہڑا مل رہی ہے تو اس سے آپ کے مومن امتی کی عظمت کا اندازہ لگا سے ہیں جو آپ کی پیدائش پر اظمار مرت کرے اور آپ کی محبت و وارفتگی میں حسب توفق خرج کرے ( الشریکا اللہ این عرکی کہ اللہ کریم اسے فضل عمیم سے جنات تعیم میں داخل کرے گا۔ (علامہ ابن جوزی کا عقیدہ کریم اسے فضل عمیم سے جنات تعیم میں داخل کرے گا۔ (علامہ ابن جوزی کا عقیدہ ہے کہ محفل میلاد منانے والا مسلمان جنتی ہے اور کچھ لوگ جو اس کو برعت و شرک کے مرتکب کی جزاء جنت ہے)

طاکم نے اپنی میچ میں ام المتومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ مکہ میں ایک تاج پیشہ یمودی رہتا تھا جب رسول اللہ المشری ہے گئے گئے گئے کہ اس نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ اس نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آج رات تم میں کوئی بچہ بیدا ہوا تو قریش نے لاعلی کا اظمار کیا تو اس نے کما کہ یاد رکھو آج آخری امت کا نی جلوہ نما ہوا ہے ان کی شانوں کے درمیان نشان ہے جس

کمد میں اس وصف اور شان والا نمی پیدا ہوگا ہو حضرت موی و ہارون علیهما السلام کی تعظیم کرے گا اور ان کی (نام نماد) امت کو قتل کرے گا اور اگر تم میں ایسے نمی کے پیدا ہوئے کی خبر غلط ہو جائے تو پھر تم اہل طائف والوں کو بشارت وے وو۔ یا اصل ایلہ کو

رادی کہتے ہیں کہ پھرای رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس میودی عالم نے آبادی سے نکل کر غیر آباد جگہ جا کر ڈیرہ لگایا اور پھروہ بہانگ دہل کہ رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت مویٰ نبی برحق ہیں اور حضرت محمد نبی برحق ہیں' راوی کتے ہیں کہ پھروہ میودی عالم ایسا لاہت ہوا کہ کوئی اس کی خبر گھوی نہیں کر کا۔

اور اسلام میں آپ کے بعثت کے وقت سے اب تک جو روایات چلی آرہی ہیں وہ ان کے اخبار (یمود) کے علاوہ ہیں اور روایات کا سے سلسلہ ائمہ امت میں مشہور اور معروف ہے۔

اور سے بات تو شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ ابو تعیم اور سیلی جیسی مقدر شخصیات کی ایک جماعت نے آپ کی بعث سے بھی پہلے کی نمیں بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ظہور پڈیر ہونے والی علامات کو جمع کرنے کا بڑا اجتمام کیا ہے۔ اور حاکم نے اپنی کتاب اکلیل میں ابو تعیم اور بہتی نے دلائل میں اور قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفاء میں ان علامات کو جمع کرنے کا شرف حاصل میں اور قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفاء میں ان علامات کو جمع کرنے کا شرف حاصل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنم اور آمام بکی وغیرہ نے معرضت صحابہ میں محروم بن بانی کی حدیث بیان کی اور وہ آپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ڈیڑھ سو سال کا پرانا واقعہ ہے کہ ایوان کس پر لرزہ طاری ہوا اور وہ تحرتحرانے نگا اور اس کے لرزنے سے کہ ایوان کس پر لرزہ طاری ہوا اور وہ تحرتحرانے نگا اور اس کے لرزنے سے

الی حرکت پیدا ہوئی جس سے ایک خوفاک آواز سی مٹی جس سے کسری کا محل چرکیا اور اس میں اوپر سے نیچ مک دراڑیں پڑ گئیں-

شخ الشائخ ابن جوزي كا بيان ہے كه مائن ميں اس محل كو ديكھنے والى ايك جماعت نے ہمیں بتایا کہ اس محل میں وراثر کا نشان اب بھی موجود ہے اور کسری کے مى كے چودہ كرے بھى كر محة تے ("شرف" شرف كا مفرد ب) اور شرف ان كلكوں كو كما جاتا ہے جو ديوار كے بالائى حصہ ير خوبصورتى كے لئے بنائے جاتے ہيں اور جو اگل مسلسل وو ہزار سال سے جل رہی تھی اور اٹل فارس اس کی عبادت كرتے تھے بيدائش كے دن وہ مجى بجھ كئى تھى طالانك اس آگ كو جلانے كے لئے آدی مقرر تھے ان لوگوں نے آگ جلانے میں کمی غفلت یا تسامل سے کام نمیں لیا ہر چند که وه جلانے کی کوشش کرتے گر آگ روشن نہ ہوئی اور وہ بالا فر تھک بار کر بیٹھ مسئ اور محره ماوه جو ابل شرك و عروان كي ظاهري صفائي كا ذريعه تفا وه خشك موكيا اور بحیرہ سادہ مملکت عجمی عراق میں ہدان اور رقم کے ورمیان میلوں پھیلا ہوا چشمہ تھا' اس میں کشتیاں جلتی تھیں اور اس کے اروگرو شرول اور دیماتوں کے لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے مثلا فرغانہ اور رے کے باشعرے آپ سی اللہ کا پرائش ک رات وہ چشمہ ختک زمین ہو کر رہ گیا اور ایسے معلوم ہو نا تھا کہ اس کے طول و عرض میں مجھی ذرہ بھریانی نمیں ہوا بلکہ یانی انتائی محرائی میں چلا میا حتی کہ وہاں ایک شر آباد ہوگیا جے سادہ کما جانے لگا جو اب بھی ایک مضبوط شرکی حیثیت سے باتی ہے ان علاقول اور شرول کے قاضی القعنات اور حاکم اعلے نے طاقور اونوں کو دیکھا جو عرفی محوروں کو دھلتے لے جارہے تھے اور وہ وجلہ کو عبور کر کے وہاں شہول اور وادبول میں مچیل گئے اور اس مقدس رات شاطین پر شماب فاقب برسائے گئے حالاتکہ شیاطین اس سے قبل کسی آئندہ اے کی ٹوہ لگا کیتے اور اس دن شیطان کو بھی آسان پر جانے سے روک ویا گیا اور منقول ہے کہ اس سے عمل وہ آسان پر جاکر کمیں بیٹھ جاتا اور كسى نه كسى بات كا سراغ لكاليتا- اور بجر انحيس الني چيلول ميس بيسيلا ديتا بقى بن مخلد صاحب مندنے اپنی تغیر میں ذکر کیا ہے اور ہم نے اے مجام سے روایت کیا ہے کہ شیطان چار مرتبہ شدید ترین چلایا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت کی گئ-دوسری مرتبہ جب اے آمان سے نیچ انار دیا گیا۔ تیس مرتبہ جب آپ ون کا والوت باسعادت ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ آپ اللیک الیک کی مربوت کے

بارے میں راویوں کا اختلاف ہے یا تو مر نبوت پیدائش تھی جسے کہ اس سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی روایت گذری یا مر نبوت پیدائش کے وقت نمودار ہوئی یا جب آپ دودھ پینے کے زمانہ میں شق صدر کے وقت دو فرشتوں میں سے ایک نے آپ کو مررلگائی۔ پہلی روایت ابن سیدالناس کی ہے اور دو سری روایت مغلطائی کی ہے جو بچلیٰ بن عابد (بسیغہ تمریض) یعنی ایسے الفاظ سے روایت کی گئی جن سے روایت کا ضعیف ہوتا معلوم ہوتا ہے) اور تیسری صبح اور اثبت ہے اور ربی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی بات تو اسے طیالی اور حارث نے اپنی ممانید میں بیان کیا ہے اور ابو نعیم نے دلائل میں آپ اسلام نے میری پشت پر مرلگائی جس کا اثر میں نے میں بیان کیا ہے اور ابیقی نے کہ آپ نے فرایا کہ جر کیل علیہ السلام نے میری پشت پر مرلگائی جس کا اثر میں نے اپنی دل میں محسوس کیا۔ ابوذر کی حدیث جو احمہ نے روایت کی ہے اور بیمی اور اسے دلائل میں ذکر کیا اس سے ملتی جلتی ہے اور میرے خیال میں ان احادیث میں نظیق ہو کتی ہو تی بدا کو دیارہ میں بارہ لگائی گئی ہو) جسے کہ ہر مرجبہ افادہ میں نیادتی کا ظہور ہوا۔ یعنی پیدائش کی ہو) جسے کہ آپ شید کی فائد کی نیادتی کی اور اس کے بعد کی فائد ہونے بیا اس کے بعد کی فائد ہونے بیا اس کے بعد کی فائد ہونے میں اختلاف ہے کہ کیا آپ مختون پیدا ہوئے یا ہر اس کے بعد آپ کا ختنہ ہوا۔

اور طبرانی اور ابو تعیم وغیرہ ان بواسطہ حن حضرت انس الفِلْقَطِّمَا اُروایت کی ہے کہ آپ الفِلْقِطِّمَا اُروایت کی ہے کہ آپ اللہ تعالی سے مجھے جو اعزازات اور کرامات حاصل بین ان میں سے آیک یہ مجمی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور بغرض ختنہ میرے مقام سترکو کمی نے نہیں دیکھا۔

ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں تقل کیا ہے کہ آپ المنظم معدور لعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور حکیم ابو عبداللہ ترندی نے کما کہ آپ مختن پیدا ہوئے۔ اور ابن عبدالبرنے اپنی کتاب تمید میں روایت بیان کی ہے کہ آپ کے وادا ئے پیدائش کے ساتویں دن آپ کا ختنہ کیا اور اس تقریب میں لوگوں کو کھانا کھایا' میرا پیدائش کے ساتویں دن آپ کا ختنہ کیا اور اس تقریب میں لوگوں کو کھانا کھایا' میرا

خیال ہے کہ آپ کے دادا نے ساتویں دن لوگوں کو جو کھانا کھلایا لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ تقریب ختنہ کا کھانا ہے اور ختنہ کا یہ معنی ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا مختون ہونا فلا ہر فرایا اور یہ بتایا کہ اس کا لخت جگر بلند شان اور قدرت خداوندی کی عظیم ترین دلیل ہے کیوں کہ ابن عبدالبر کی روایت میں ہے کہ جب آپ کی پیدائش کا ساتواں دن تھا تو آپ کے دادا نے ایک مینڈھا ذبح کیا اور قریش کو کھانے کی دعوت دی اور قریش نے کھانے سے فراغت کے بعد پوچھا کہ اے عبدالمطلب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ جس لخت جگر کی وجہ سے تو نے ہماری آؤ بھگت کی اس کا نام کیا ہے تو عبدالمطلب نے بتایا کہ محمر او قریش نے پوچھا کہ تم نے فائدائی رسم و رواج کے مطابق رکھے جانے والے ناموں کو کیوں نظر انداز کر دیا تو عبدالمطلب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ عزوجل آسانوں میں میں تعریف کرے اور اس کی مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے۔

اور یہ غریب ترین روایت ہے کہ آپ کا ختنہ جراکیل علیہ السلام نے کیا اور عراقی نے کاکمہ کرتے ہوئے ای رائے کا اظہار کیا ہے کہ ندکورہ روایات میں سے کوئی روایت بھی پایہ جبوت تک نہیں پنچی اور امام احمد نے اس روایت میں توقف کیا ہے کہ آپ کے واوا نے آپ کا ختنہ کیا ہے اور اس طرح اس کے مقابلہ میں ووسری روایات میں بھی توقف کیا ہے۔ امام مزنی سے کی نے دریافت کیا کہ کیا آپ علیہ السلام مختون پیدا ہوئے تو آپ نے جواب ویے ہوئے فرمایا اللہ اعلم اور پھر لاعلی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا الالدی کہ معلوم نہیں۔

اور ابوبر عبدالعزر بن جعفر جو ائمہ حنابلہ میں سے جیں نے کما کہ آپ هندی الور ابو هندی المحتلق المحتلق

الافلاك كى صحت كى بات تومعنى يه صحح ب أكرچه صنعانى نے اسے موضوع كما ہے-قاضی عیاض رحمته الله علیه احمد و محمد کا معنى بتاتے ہوئے فرماتے ہیں که احمد الفل كے وزن ير اسم تفسيل مبالغه كا ميغه ب اس كا معنى بكر جس سے بكفرت صفت حمد صادر ہوئی ہو اور محمد بروزن مفصل کا معنی ہے کہ جس میں صفت حمد بخرت پائی جائے تو آپ الشین مدور مر کے لحاظ سے اجل اور دنیا و آخرت میں بلحاظ حمد آپ تمام لوگوں سے قوقیت رکھتے ہیں ای لئے آپ احمد المحدودین اور احمد الحامدین ہیں اور بروز قیامت میدان محشرین لواء حمد (حمد کا جھنڈا) بھی آپ کے پاس ہوگا ماکہ كال حركى محيل مواور ميدان محشرين آپ صفت سے مشهور مول مح اور آپ كو مقام محمود پر رونق افروز کیا جائے گا اور وہال اولین و آخرین آپ کی مدح سرائی کریں مے اور وہاں پر محامد کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت صحیحہ کے مطابق آپ کو عدیم النظیر مقام سے نوازا جائے گا جو کسی کو بھی میر سی ہوگا اور نے انبیاء سابقہ کی کتب میں آپ کی امت کو طارین کے نام سے موسوم کیا گیا الذا آپ بی کا شایان شان ہے کہ آپ کا اسم گرای محمد و احمد ہو ( ور ان دو مقدس نامول میں آپ کے عجیب و غریب خصائص اور رنگارتک علامات میں نیزیمال ایک اور جرت انگیز بات بھی ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے قبل کسی کے بید وو نام نہیں موسے اور اللہ تعالی نے انھیں آپ کے لئے محفوظ رکھا برطل آپ کا اسم گرای احمد جو کتب سابقہ میں ذکور ہے اور انبیاء علیم السلام جس كى آمد كى بشارت وية رب تو حكت ايزوى في مسى كوي نام ركف س یاز رکھا اور اس سے قبل کسی کو بھی اس نام سے نمیں پکارا گیا اگد کرور دل کسی التباس اور شک میں نہ بڑے کہ کون سا آدمی احمد کا معج معداق ہے) اور اس طرح عرب و عجم میں کسی کا نام بھی محمر نہیں تھا ہاں البتہ آپ کی تشریف آوری سے کچھ قیل اس بات کا جرچا ہونے لگا کہ ایک نی معوث ہوگا جن کا اسم کرای محمد ہوگا و الما الميد و خوائل عرب ميں سے مجھ لوگوں نے اس اميد و خواہش کے پیش نظر ابنے بیوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا یا شاید ختم نبوت کا آج ان میں سے کسی کے سر ا جایا جائے لیکن اللہ خوب جانا ہے کہ منعب رسالت سے کس کو نوازنا ہے پھر شرت کی وجہ سے جن کا نام محمر رکھ بھی دیا حمیا تو انھیں اللہ تعالی نے دعوے نبوت ے باز رکھا اور دوسرے لوگوں میں سے کمی کو انھیں تی کئے سے باز رکھا اور کس اسے سبب کے اظمار سے بھی باز رکھا جس کی وجہ سے کوئی آپ کے بارے میں

اک اسم (محم) تریف کیا ہوا مسی کے مطابق ہو جائے اور یہ بھی کما جاتا ہے کہ نام (اساء) آسان سے اتارے جاتے ہیں۔

حفرت حمان الطحطنة في السكى تمايت حمين منظر كثى فرائى ہے۔ وضم الا الد اسم النبى الى اسمه افا قال فى الخسس المثوذن الشه وشقى له من اسمه ليعلم

فزو العرش معمود و هذا معمد (اور الله نے بی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا) جب موزن پائج وقت ازانوں میں اشد کہنا ہے۔ اور اس کا نام اپنے نام سے نکالا باکہ اس عظمت سے نوازے صاحب عرش خود تو محمود ہے اور یہ محمد الفلانا کی اس

سخاوی کہتے ہیں یا تو شروع سے بتوقیق الی آپ کے دادا نے آپ کا یہ نام رکھا یا بذریعہ خواب انھیں یہ نام بتایا کیا۔

اور ابو رہے بن سالم کلامی کتے ہیں کہ لوگوں کا عالب گمان کی ہے کہ عبدالمطلب نے خواب دیکھا کہ چاندی کی ایک زنجران کی پشت ہے نگل اس کا ایک کنارہ تو آسان کی بلندی چھو رہا تھا اور دو سرا زمین میں پیوست تھا اور ایک کنارہ مشرق میں اور دو سرا مغرب میں اور پھر وہ زنجر سمٹ کر ایک درخت بن کیا اور اس کے ہرچے پر نور تھا اور مشرق و مغرب کے لوگ اس سے لئے ہوئے تھے۔ آپ کے ہرا نے یہ خواب مجر کو بتائی اور معرف اس کے پیروگار ہوں کے اور زمین و آسان والے بچہ پیدا ہوگا مشرق و مغرب کے لوگ اس کے پیروگار ہوں کے اور زمین و آسان ایک بچہ پیدا ہوگا مشرق و مغرب کے لوگ اس کے پیروگار ہوں کے اور زمین و آسان والے اس کے نئا خوال ہوں گے ای لئے آپ کا نام محمد رکھا کیا اور دھزت آمنہ نے بھی یہ بیان کیا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ اس کا نام محمد رکھنا برمال آپ سے کہ رسول ایک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ رسول ایک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ رسول ایک میں ارشاد باری تعالی ومبشوا ہوسول ہاتی میں بعدی اسمہ احمد اور حضرت عینی علیہ السلام ایک رسول کی ومبشوا ہوسول ہاتی میں بعدی اسمہ احمد اور حضرت عینی علیہ السلام ایک رسول کی دو شخوی سامہ کیا در کا میں اس کا نام احمد ہوگا۔

ماً کم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حفرت آدم علیہ الملام نے نام محمد الشکار اللہ علیہ الملام نے نام محمد ما الشکار اللہ عرش پر دیکھا اور اللہ عزوجل نے آدم علیہ الملام کو فرمایا لولا محمد ما خلفت خلفت کے اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرنا۔ اور ربی لولاک لما خلفت

مشکوک ہو۔ اور ان باتوں سے باز رکھنے کا بیہ فائدہ ہوا کہ کوئی آپ کا مدمقابل ہی نہ رہا اور نبی کملانا و کمنا آپ کے لئے قطعی و نقیتی ہوگیا۔

امام سخاوی فرماتے بین کہ آپ کے اساء گرامی بست زیادہ بین بعض نے کہا کہ ان کی تعداد ایک بزار ہے لیکن اس میں اکثر اساء گرامی ایسے افعال سے ماخوذ بین جن سے آپ الفقول سے آپ میں جمع نہیں گئے۔ البدیع " میں جمع نہیں گئے۔

اور سے بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ کشت اساء مسی کی جلالت شان کی روش دلیل ہے۔ اور آپ کی عظمت شان کے اظہار کے لئے یمی کانی ہے کہ الله عزوجل نے آپ کو ایخ اساء حسی سے مشرف اور صفات علیا سے متصف فرمایا 'جیسے کہ شفاء وغیرہ میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے اور میں کمتا ہوں کہ شخ المشائخ حافظ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک رسالہ میں آپ کی پانچ صد اساء گرامی جمع فرمائے ہیں میں نے اپنی صوابدید کے مطابق ان میں سے عمدہ اجھے اور اعلیٰ لے لئے اور نانوے اساء مبارکہ پر اقتصار کیا۔

آپ کی نظیرناممکن ہے....

هذا العبيب فمثله لا يولد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصته حسنت هذا مليح الكون هذا احمد هذا مليح الوجه هذا المصطفع هذا جميل الوصف هذا المسند هذا جليل النعت هذا المرتقى هذا كعيل الطرف هذا الامجد هذا الذى خلعت عليه ملا بس ونفائس فنظيره لا يوجد

یہ ایسے بکتا حبیب ہیں جن کی نظیر پیدا ہونا نامکن ہے۔ اور ان کے رضار سے

نور کے سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ جرکیل علیہ السلام مجلہ حسن میں پکار اشھے۔ یہ حسین

کا کتات ہیں یہ احمد ہیں چین کی نظیر کی ہے کہ اسلام مجلہ حسن میں پکار اشھے۔ یہ حسین

ہیں چین ہیں ہے احمد ہیں چین تعریف والے ہیں یہ کا نتات کا بلاء ہیں چین الکھوں والے ہیں تعریف والے ہیں یہ کرنیف والے ہیں یہ برک تعریف والے ہیں یہ برک پندیدہ ہیں (چین جیس کے سرکمین آگھوں والے ہیں یہ برک پندیدہ ہیں (چین جیس عدہ لباس و نفاس سے برک یہ برک عظمت والے ہیں۔ یمی وہ عظیم ہی ہے جیس عدہ لباس و نفاس سے نوازا گیا۔ حق تو یہ ہے کہ آپ کی نظیری ممکن نہیں۔ (چین کی ایک کی نظیری ممکن نہیں۔ (چین کی کی کی کانیک کی کی کانیک کانیک کی کانیک کانیک کانیک کانیک کانیک کانیک کی کانیک کی کانیک کانیک کانیک کانیک کی کانیک کی کانیک کی کانیک کی کانیک کانیک کانیک کانیک کی کانیک کانی

(الما انتاع نظر پر علامہ فضل حق خر آبادی رحمتہ اللہ علیه کی کتاب "خیق الفتری" کا مطالعہ فرائیں۔ اصل رسالی فاری میں ہے اور اس کا ترجمہ علامہ محمد عبرا کیم صاحب شرف قادری نے فرائیں۔ اصل رسالی فاری میں ہے اور اس کا ترجمہ علامہ کیم عبرا کیم صاحب شرف قامیہ اندرون اوباری گیٹ لاہور سے منگوا کر پر حیس جس

ے آپ کی روح کو مرور اور ایمان میں جلاد آزگی پیدا ہوگی کتاب کے اصل مسودہ کی نوک پلک سیدھی کرنے میں مترجم بھی علامہ موصوف کے ساتھ بنجاب لا بحریری میں جا آ رہا۔ "القول البدیع" فی الصلوة علی النبی الشفیع) المام خادی رحمتہ اللہ علیہ کی ایمان افروز اور باطل سوز کتاب ہے جس سے اور غذائے روح میسر آتے ہیں۔ لاٹائی کتب خانہ متصل جامع مجد دو وراوزہ سالکوٹ نے اے ٹائع کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ صاحب ذوق اسے منگا کر اپنا شوق یورا کر سے جی دستیاب ہیں۔)

تاريخ پيدائش....

ام ترذی نے اپی کتاب جامع ترذی میں قیس بن مخرسہ اور این اشیم کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ ہے گئے۔ اپنے کے پیدائش اصحاب فیل کے مشہور و معروف سال میں ہوئی اور امام بیعتی نے ولا کل میں سوید بن غفلہ کی حدیث نقل کی جو معففر میں سے سے نیز امام بیعتی اور ان کے استاد حاکم نے بھی ای طرح روایت کی ہے اور استاد اور شاگرد دونوں نے اسے بواسطہ حجاج بن مجمہ صحیح قرار دیا ہے اور حجاج بن مجمہ نے بونس بن ابو اسحاق سے اور انھوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے سعید بن جبید اور سعید بن جبید فی بجائے ہوم الفیل کی بجائے ہوم الفیل کا لفظ مروی ہے اور حاکم نے بھی بواسطہ جبید بن رہیج اور حمید نے حجاج سے ایسے ہی روایت کیا ہے اور کما لفظ ہوم الفیل میں حمید متفرد ہے اس کے انھوں نے ابن معین کی روایت کیا ہے اور کما لفظ ہوم الفیل میں حمید متفرد ہے اس کے انھوں نے ابن معین کی روایت کا تعاقب کیا ہے لیکن عام حمید متفرد ہے اس کے انھوں نے ابن معین کی روایت کا تعاقب کیا ہے لیکن عام منافی نہیں (عام الفیل کے دن کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں احمال موجود منافی نہیں (عام الفیل کے دن کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں احمال موجود ما کئی نہیں (عام الفیل کے دن کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں احمال موجود ما کئی اور دن)

یا ہی اور دی) علامہ عبدالبر فرماتے ہیں کہ یہ اختال بھی ہوسکتا ہے کہ یوم سے مراد دن لیا جائے جس دن اللہ تعالی نے ہاتھی کو بیت اللہ کو روندنے سے روکا اور اس کے لانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یوم سے عام مراد (سال) ہو-

و باہ و بربود روی در سے اس میں میں اس اس اس اس اس اس اس اس کی طرف ماکل ہیں کیوں کہ بھی اس ساوی فرماتے ہیں کہ جارے شخ پہلے احمال کی طرف ماکل ہیں کیوں کہ بھی یوم بول کر مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے جیسے یوم فتح اور این حبان نے اپنی آریخ کی ابتدا اب یوم الفیل کا لفظ عام الفیل سے خاص ہوگا۔ اور این حبان نے اپنی آریخ کی ابتدا میں ایس بات کی تقریح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش عام فیل کو اس دن میں ایس بات کی تقریح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش عام فیل کو اس دن

موئی جس ون الله تعالی نے ابایل پرندوں کو اصحاب فیل پر مسلط کر دیا تھا اور امام بہت نے محم بن جبید بن مطعم کی مرسل روایت یوم کی بجائے لفظ عام سے بیان کی ہے اور اصحاب فیل کے مظر کو تھم بن حزام اور حویطب بن عبدالعزی اور حمال بن ابت نے بچٹم خود ویکھا ہے اور ان تمام کی عمر ۱۳۰ سال ہوئی ہے اور ابراہیم بن المدر كت بي كه عام فيل بعن جس سال باختى والول في خانه كعبه ير حمله كيا تها مي آپ کی پیدائش کے بارے میں مارے اکابر میں سے کی نے شک نمیں کیا اور جن لوگوں نے عام فیل میں آپ کی پیدائش پر اجماع نقل کیا ہے ان میں سے ابن قتیبه میں اور پھر عیاض ہیں اورابن دحیہ نے کما کہ آثار سلف اور سنن کی روشن میں عام فیل پر ہی علماء کا اتفاق ہے اور ابن قیم نے بھی تو اتفاق کا قول کیا ہے تو اس کی معتد اور قابل اعماد شخصیات می بین جن کی وجہ سے اس نے اتفاق کا قول کیا ہے لیکن اس میں اختلاف ابت ہے اور اس ظاف کی وجہ سے بہت سے اقوال ہیں ایک قول ے مطابق آپ دیش ایک کی پدائش امحاب نیل کے واقعہ کے چالیس سال بعد موئى يه ابو زكريا علائى كا قول ب جے ابن عساكر نے ابى كتاب "الرجمته النبويہ" ائی پہلی تاریخ سے لیا ہے یا آپ کی پیدائش واقعہ عام قبل کے تیس سال بعد ہوئی اسے موی بن عقبہ نے زهری سے نقل کیا ہے یا پھر آپ کی پیدائش واقعہ عام فیل ك تيكس مال بعد موكى اس ابن عساكر في شعيب بن شعيب كى روايت سے بيان كيا ہے يا پھر آپ كى پيدائش واقعہ عام فيل كے پندرہ سال بعد ہوئى اسے ابن كلبي نے این والد سے اور انھوں نے ابو صالح سے اور ابو صالح نے حفرت ابن عباس سے بیان کیا ہے رضی اللہ تعالی عنم لیکن حضریت ابن عباس در اللہ اللہ اللہ اللہ معتد روایت وی ہے جو پہلے ندکور ہوئی یا پھر آپ کی پیدائش واقعہ اصحاب فیل کے ایک ماہ بعد ہوئی اور سے ابن عبدالبرے مروی ہے یا وہ پھر آپ کی پیدائش واقعہ فیل کے وس ماہ بعد ہوئی اے بھی ابن عساکرنے بواسطہ عبدالرحمن ابن ابزی روایت کیا ہے یا تمیں ون کے بعد یا چالیس ون کے بعد امام سخاوی فرماتے ہیں کہ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بادشاہ (نوشروان) کے زمانے میں ہوئی اس کا کوئی جوت اور اصل نهیں۔

اور بعض نے تاریخ سے بے خبری اور ناواقفی سے یمال تک بے کی بات کمہ والی کہ آپ کی بیدائش کری نوشروان کے زمانہ میں کمہ میں ہونے پر علماء کا کئی فتم کا کوئی اختلاف نہیں۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ یہ

صاحب عوارف نے اس سوال کا جواب دیا (الله تعالی ان کے عوارف سے ہمیں نوازے اور ان کی نوازشوں سے ہم پر مریانی فرمائے کہ) نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت جب پانی موجزن ہوا تو اس نے جھاگ کو اوھر اوھر کناروں پر پھینک ویا تو آپ المن کا جوہر وہاں قرار پذیر ہوا۔ جمال مدینہ منورہ میں آپ کا مزار پاک ہے۔ لندا آپ اللہ علی میں سے اور من میں کیوں کہ آپ کی ولادت باسعادت كمه كرمه من بوئي- تربت و مدفن مينه منوره من زادها الله شوفا وتعطيما اور جر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کس ماہ میں ہوئی اور مشہور می ہے کہ آپ کی پیدائش رہے الاول شریف میں ہوئی اور جمهور علاء کا قول بھی کی ہے اور ابن جوزی نے اسی قول پر علماء کا انقال نقل کیا مگر انقال والی بات محل نظرہے کیوں کہ بعض نے کما کہ آپ کی پدائش صفر میں ہوئی اور بعض نے کما کہ رہے الاخر میں ہوئی اور بعض نے رجب کو آپ کی پیدائش کا ممینہ قرار دیا ہے مگران میں سے کوئی بات بھی درست نہیں اور بعض نے کہا کہ آپ کی پیدائش کا ممینہ رمضان المبارک ہے اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کی ایک غیر صحیح سند سے مروی ہے اور یہ اس قول ے موافق ہے جس میں آیا ہے کہ آپ ایام تشریق شکم مادر میں تشریف لائے اور آپ کی پدائش کے بارے میں عجیب و غریب تر قول سے ہے کہ آپ عاشورہ 'وسویں محرم کو پیدا ہوئے پھر ای طرح مینہ کے دن میں اختلاف ہے کہ آپ کون سے دن پیدا ہوئے بعض نے کہا کہ رہیج الاول شریف اور پیر کا بی دن تھا کیکن تاریخ معلوم نہیں اور جمہور کا قول ہے کہ دن معین ہے بعض نے کما ہے کہ ربیج الاول کی دو

ابن انی شیبہ اور ابو تعیم نے ولائل میں ذکر کیا کہ آپ طلوع فجرے وقت جلوہ افروز ستی ہوئے اور بعض نے کما ہے کہ رات کے وقت-

اور زرکشی فرماتے ہیں کہ صحیح میں ہے کہ آپ کی ولاوت باسعادت ون کے وقت بی ہوئی۔ اور میں کتا ہوں کہ علامہ قسطلانی نے اس سلسلہ میں بری عجیب تر بات فرمائی ہے کہ آپ سے اللہ کی پدائش کی رات کو تین وجہ سے للت القدر سے افضل قرار ویا ہے اور کما کہ مطلق کو مقید شیں کما جاسکا طالا تک شب قدر کی افضلیت اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے ہے لیکن شب قدر کی افضلیت شمادت نص قرآنی کی وجہ ے ہے کہ لیلتہ القلو خیر من الف شھر کہ شب قدر کی عبادت بزار ماہ کی عبادت سے بمتر ہے۔ اور آپ شکر المائی شب ولادت کی یہ افغلیت كتاب وسنت اور علاء اتمه مين كسى ك قول سے معلوم نيس موتى (ياد رہے كه سي كلام اس صورت ميں سے جو رات آپ كى ولاوت كے علاوہ سال ب سال آتى ہے ربی وہ خاص رات مبارک جو گذر چی ہے اور جس میں آپ کی ولادت باسعادت موئی تو دہ ہزارہا شب سے برح ہے کول کہ شب قدر کو سے نضلت و برکت ای بابرکت رات کی وجہ سے حاصل ہوئی)

شب ولادت میں سب مسلمال نه کیوں کریں مال و جان قرمال بولب جیے سخت کافر خوشی میں جب فیض پارہے ہیں

(حكيم الامت تجراتي)

اور ابن دحیہ کا اس قول کو کہ آپ کی ولادت کے وقت ستارے زمین بر گرتے تھے اس لئے ضعیف قرار دیتا کہ آپ کی ولادت دن کے وقت مولی (اور دن کے وقت ستارے نہیں ہوتے صبح نہیں کول کہ ستاروں کا گرنا بطور منجزہ تھا۔ لذا اس میں دن اور رات کی کوئی تخصیص نمیں ، چاہے ولادت باسعادت دن کے وقت ہو یا رات کے وقت اس سے کھھ فرق نمیں بڑتا نیز علاوہ ازیں آپ کی ولادت طلوع فجر کے بعد ہوئی اور ستاروں کا اس وقت رات کی طرح غلبہ ہو آ ہے یا یہ جواب دیا جائے گا کہ جس رات کی صبح کو آپ کی ولادت ہونی تھی اس رات کو ستاروں کا گرنا آپ کی پیدائش ك قرب و زديك ك اظهار كے لئے تھا كيوں ك جے كى چز كا قرب عاصل موات اسی چیز کا تھم دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح آپ کی مت حمل میں بھی اختلاف ہے بعض نے نو بعض نے وس م بعض نے سات اور بعض نے چھ ماہ کا قال کیا ہے۔ قسطلانی فراتے ہیں کہ آپ کی پیدائش محمد بن یوسف کے گھر میں ہوئی جو حجاج

ارخ تھی اور بعض نے کما کہ آٹھ آرخ تھی اور شیخ تطب الدین قسطلانی فراتے ہیں کہ اکثر محدثین نے ای روایت کو اختیار کیا اور یہ ابن عباس اور جبید بن مطعم رضی اللہ تعالی عنم سے منقول ہے اور میں اکثر ان لوگوں کا قول ہے جنسیں اس بارے میں کچھ معرفت حاصل ہے اور حمیدی اور اس کے میخ ابن حزم کا بھی کی قول ہے اور قضاعی نے عیون المعارف میں اس پر علم بیت والول کا اجماع نقل کیا ہے اور بعض نے دس رہی الاول کا قول کیا ہے اور بعض نے بارہ رہے الاول شریف اور اہل كمه اس پر متنق بيں كيوں كه باره رئيج الاول شريف كو بى ابل كمه آپ كى جائے ولادت کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں-

بعض نے سترہ اور بعض نے بائیس رہیج الاول شریف کا قول کیا ہے اور مشہور يس ہے كه آپ كى ولادت باسعادت ١٣ بارہ رئيج الاول شريف بروز پير ہوئى اور يہ ابن اسحاق وغیرہ کا قول ہے اور اس طرح پیدائش کے دن میں بھی مختلف روایات ہیں اور مشہور میں ہے کہ آپ بیر کے دن جلوہ افروز ہوئے۔

ابوتادہ انساری والفی ایک ہے مردی ہے کہ آپ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پدائش ہوئی ہے اور اس ون مجھے نبوت سے سرفراز کیا کیا (یہ امام مسلم سے مروی ہے) اور آپ کا یہ ارشاد اس بات پر دالالت كريا ہے كه آپ كى پيدائش دان كے وقت بوئى-

اور سند میں ابن عباس (رضی اللہ تعالی عنما) سے مروی ہے کہ وہ قراتے ہیں پیر کے ون بی آپ نے مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں تشریف آوری بھی پیر ہی کو ہوئی۔ اور جراسود نصب کرنے کا معالمہ بھی پیر ہی کو

> يه لا کھوں اس ول افروز ساعت (اعلعضوت فاصل برلوي)

اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ کمہ مجی پیرے دن فح ہوا اور سورہ ماکدہ کے اس جھے کا زول جو اس آیہ مبارکہ پر مشمل ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا (پ٢٠ ركوع ٣٠ آيه ٣) بحي پيريي كو بوا اور یہ زول کے لحاظ سے آخری سورت ہے۔

بن بوسف کا بھائی تھا۔ اور بعض نے شعب اور بعض نے روم کو آپ کی جائے ولاوت قرار دیا ہے اور بعض نے کما ہے کہ آپ کی پیدائش غسان میں ہوئی۔

اور ہمارے مخت ابن جر کی فرماتے ہیں کہ صحح اور درست یم ہے کہ آپ کی ولادت کم میں ہوئی ہے اور اب مشہور بھی یم ہے۔

علاء فرماتے ہیں کہ آپ کی ولاوت اس لئے محرم ' رجب اور رمضان میں نہیں ہوئی باکہ آپ کو زمانے کی وجہ سے معزز و مشرف نہ سمجھا جائے بلکہ زمانے کو آپ سے عزت ملی جینے مکان کو کمین کی وجہ سے شرف حاصل ہو تا ہے قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ کی ولاوت کے بارے میں نہ کور ہے کہ آپ کی گئی گئی کہ کون ہے جو اس وریٹیم کی کفالت کرے گا جس کی قیمت ہی چکائی نہیں جاسمتی تو پرندے پکار اٹھے کہ ہم ان کی خدمت عظمی کو غنیمت شمجھیں گے اور وحشیوں نے کما کہ ہم آپ کی کفالت کے زیاوہ حقدار ہیں باکہ اس کی کفالت کی برکت سے ہم آپ کی شرف و تعظیم کا فریضہ بجا لاسکیں اور زبان قدرت پکار اٹھی کہ اے تمام محلوقات سنو اللہ تعالی نے آئی حکمت قدیمہ میں جابت کر دیا ہے کہ اس کے نبی کرم کا جو طم و بروباری کا جمہ ہیں۔ ابن اسحاق ابن رامویہ ابولیلی 'طرانی' بیجی اور ابو لیم نے بیان کیا ہے۔ حضرت طیمہ ہیں۔ ابن اسحاق ' ابن رامویہ ابولیلی 'طرانی' بیجی اور ابو لیم نے بیان کیا ہے۔ حضرت طیمہ ہیں۔ ابن اسحاق ' ابن رامویہ ابولیلی 'طرانی' بیجی اور ابو لیم نے بیان کیا ہے۔ حضرت طیمہ سے روایت کیا۔ کہ میں قط والے سال میں بنی سعد بن بکر کی عور توں کے ساتھ دودھ پلانے کے لئے بچوں کی خلاش میں میں سعد بن بکر کی عور توں کے ساتھ دودھ پلانے کے لئے بچوں کی خلاش میں میں سعد بن بکر کی عور توں کے ساتھ دودھ پلانے کے لئے بچوں کی خلاش میں میں سعد بن بکر کی عور توں

میں تو اے مرور لے آؤں گی تو میں اے لینے کے لئے چل پڑی تو آپ اونی کپڑے میں لیئے ہوئے تھے جو دودھ ہے بھی زیادہ سفید تھے جس سے کتوری کی ممک آری متی اس کے نیچے ہزریشم کا کپڑا تھا جس پر آپ پیٹھ کے بل سوئے ہوئے خوائے لے رہے تھے۔ آپ کے حسن و جمال کی وج سے میرا دل شفقت سے بھر آیا اور بیں نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے قریب ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ تہ ہم بھرے انداز میں بیدار ہوئے اور اپی چشمان مبارک کھولیں اور نورانی نگاہ سے جمعہ پر نظر ڈالی تو آپ کی آکھوں سے نور نگل کر آسان کی بلندیوں میں ماکزین ہوا اور میری نظرین جی رہ گئیں میں نے مجت بھرے انداز میں آپ کی پیشانی کی ورسہ دیا اور میری نظرین جی رہ گئیں میں نے مجت بھرے انداز میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میں نے دایاں پیتان اٹھیں پیش کیا آپ نے حسب منشا کچھ دودھ نوش فرمایا پھر میں نے اٹھیں بائیں پیتان کی طرف لوٹایا تو آپ نے نوش فرمانے سے اٹکار فرما دیا اس کے بعد آپ نے رضاعت کے زمانے میں بھی بھی بائیں پیتان سے دودھ فوش فرما دیا مائی بھی دودھ نی کر سیر ہوئے اور آپ کے بھائی بھی سیر موا دیا تھا کہ آپ کا دو سرا بھائی ساتھی بھی ہے اس لئے آپ کو عدل کی تاکید فرما دی حضرت علیہ فرماتی جیس کہ آگید فرما دی حضرت علیہ فرماتی جیس کہ آگید فرما دی حضرت علیہ فرماتی جیس کہ آپ بھی دودھ نی کر سیر ہوئے اور آپ کے بھائی بھی سیر موسے۔

دیکھتے تو ان کے ساتھ کھیل میں مشغول ہونے سے اجتناب فرماتے۔

ابن سعد ابو تعیم اور ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عظما ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیمہ آپ کو کمیں دور نہیں جانے دی تھیں ایک دن انھیں خیال نہ رہا تو آپ دوپسر کے دفت اپنی رضائی بمن شیما کے ساتھ بکریوں کے بچوں کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت علیمہ آپ کی خلاش کے لئے چل پڑیں اور آپ کو اپنی رضائی بمن کے پاس بایا حضرت علیمہ نے غصے سے شیما کو کما کہ کیا اس کری بی تو انحیں باہر لائی تو شیما نے جواب دیتے ہوئے کما کہ میرے بھائی کو ذرا بھر کری قو انحیس باہر لائی تو شیما نے جواب دیتے ہوئے کما کہ میرے بھائی کو ذرا بھر کری می محسوس نہیں ہوئی میں نے تو برا مجیب منظر دیکھا ہے کہ بادل کی کلزی نے آپ پر ساتھ جاتا ہوں جاتا اور جب آپ چلتے تو وہ بھی آپ یماں پنجے۔

حضرت عليمه فرماتي بيس كه جب بهم آپ كو دوده چهو ژاكر آپ كي والده ماجده حفرت آمنہ کے پاس لائے تو آپ کی جن برکات کا ہم نے مشاہرہ کیا تھا ان کی وجہ سے ماری بردی خواہش تھی کہ مارے پاس آپ کا مزید قیام ہو تو ہم نے آپ کی والدہ ے آپ کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کما کہ اگر آپ انھیں مزید کچھ عرصہ ہارے پاس رہے دیں تو اچھا ہے ایک تو یہ مزید صحت مند ہو جائیں گے اور دو سرا كمه مين پھلى موئى وباء سے محى محفوظ رہيں مے۔ تو آپ كى والدہ انھيں واپس مجيج ير رضامند ہو گئیں اور ہم انھیں واپس لے آئے۔ تو خدا کی قتم آپ کو واپس لانے کے دو یا تین ماہ بعد آپ کا رضای بھائی جو ہمارے مکانات کی عقبی جانب اپن بکریوں کے بچوں کی دمکیم بھال کر رہا تھا دوڑا آیا اور اس نے گھرائے ہوئے انداز میں کما کہ وہ جو مارا قریش بھائی ہے نا اس کے پاس وہ سفید لباس والے آدمی آئے اور انھوں نے اسے پہلو کے بل لٹا کر ان کا پید جاک کر ڈالا' حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور اس کا والد تیزی سے ان کی طرف دوڑے آئے ہم نے آپ کو دیکھا آپ کا رنگ متغیر تھا تو رضای والدنے آپ کو سینے سے لگایا اور پوچھا کہ اے میرے بیٹے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سفید لباس والے آدی آئے تو انھوں نے مجھے پہلو کے بل لنایا اور میرا پید جاک کیا اور اس میں سے کھ نکال کر پھینک دیا اور بھر پید ای بہلی حالت میں کر دیا تو ہم ان کو بربوں سے واپس لے آئے تو آپ کے رضائ والدنے كما اے عليمه مجھے اسے لخت جكر كو كرند بننے كا انديشر ب تو ميرے ساتھ چل اور ہمیں ان کے بارے میں کی خوف و خطرہ کے اظمار سے پہلے گھروالوں کے

سرد كر دينا چاہئے حفرت حليمه فراتي جي كه جم اخيس اٹھا كر ان كى والدہ ماجدہ كے پاس لے آئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ (رضی اللہ تعالی عنما) نے قرمایا کہ ان کی والی کی کیا وجہ حالا تکہ تم ول و جان سے انھیں اپنے پاس رکھنے کی بری چاہت رکھتے تھے ہم نے کما کہ ہمیں ان کے ضائع اور کوئی حادث رونما ہونے کا ڈر ہے تو حضرت آمنہ (رضی اللہ تعالی عنما) نے فرمایا کہ تمہیں جو معالمہ ورپیش آیا اسے کچ کچ بیان كرو- انمول في جميل صحيح صورت حال بيان كرف ير مجود كرديا تو حفرت آمنه في فرمایا که کیا تهمیں ان پر شیطانی اثر کا خدشہ لاحق موا۔ سنو اللہ کی قتم شیطان کو ان پر اثر انداز ہونے کی جرات نہیں اور یقین جانو کہ میرا بیہ نور تظریدی شان والا ہوگا اور اس واقعہ سے تہیں اس کی شان جانا مقصود تھا اور آپ کا شق مدر دوبارہ اس وقت مواجب جرائيل عليه السلام غار حراجي مجلى مرتبه آپ كے پاس وى لے كر آئے اور تیری مرتبہ آپ کا شق صدر معراج کی رات ہوا اور جب آپ کی عمر شریف جار مال کی ہوئی ابعض نے آپ کی پانچ سال ابعض نے جھ سال ابعض نے سات سال بعض نے نو سال اور بعض نے بارہ سال اور وس ون تنائی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انقال ابواء میں ہوا اور ابواء مکہ طرمہ اور میند منورہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اور بعض نے کما ہے کہ مقام حجون میں شعب انی طالب میں آپ کی والدہ کا انقال ہوا اور قاموں میں ہے کہ نی کریم میں اللہ اللہ ماجدہ کا مدنن مکہ میں مقام وار تابغه من ب (نوث) حون وه مقدى مقام بك جمال فق كم ك موقع ير معزت فالدين ولد دان کے اور آپ نے میں اور اور آپ نے میں کا دا اور آپ نے می موصد وبال قيام فرمايا (مترجم عنيقي)

اور ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما اور ذهری اور عاصم بن عمرو بن قدہ رضی اللہ تعالی عنم سے روایت کی مضامین کے لحاظ سے بعض کی حدیث بعض دو سروں سے لمتی جاتی ہے ان تمام نے بیان کرتے ہوئے کما کہ جب آپ کی عمر چھ مال کی تھی تو آپ کی والدہ مرید منورہ میں آپ کے نضیال بنی عدی بن بنی نجار کی مال کی تھی تو آپ کی والدہ میں اور آپ بھی والدہ کے جمراہ شے اور آپ کے ساتھ ام ایمن بھی تھی اور آپ کی والدہ آپ کو دار نابغہ میں لے آئیں اور پر انھوں نے ایک مائی میں اور پر انھوں نے ایک مائی میں اور پر انھوں نے ایک مائی میں اور آپ بھی ان کے مائی بی مائی بھی اور آپ کی مائی کی طرف ویکھ کر فرمایا کہ مجھے میری والدہ یماں لائی تھی اور بن عدی بن نجار کے لوگوں نے وکھور کے دورا کی مائی کی بن نجار کے لوگوں نے وکھور کے دورا کی مائی کی بن نجار کے لوگوں نے دورا کی مائی کی بن نجار کے لوگوں نے دورا کی مائی کی خوالے کے لوگوں نے دورا کھی بھی بھی اور آپ کھی والدہ یماں لائی تھی اور بن عدی بن نجار کے لوگوں نے دورا کی مائی کی بن نجار کے لوگوں نے دورا کو اورا کے دورا کی مائی کی بن نجار کے لوگوں نے دورا کی د

انتمائی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا وہ وہاں کے باشدے یمودی تھے اور مجھے بار بار آتے جاتے بوے غور سے دیکھتے ام ایمن کا بیان ہے کہ میں نے ان میں سے ایک کو کہتے ہوئے ساکہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ ان کے بجرت کی جگہ ہے اور میں نے ان تمام کی باتیں یاد رکھیں پھر جب آپ کی والدہ آپ کو واپس کمہ نے جا رہی تھیں تو جب وہ مقام ابواء میں پنچیں تو وفات پاگئیں اور علامہ جلال الدین سیوطی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ہیں ابواء میں پنچیں تو وفات پاگئیں اور علامہ جلال الدین سیوطی کا یہ سیوطی کا یہ سیوطی کے ساتھ متعق نہیں۔(ہل ارف ) علامہ لما علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے سیوطی کے ساتھ متعق نہیں۔(ہل اور اس غلا عقیدہ کی وجہ سے بارگاہ ایردی سے والدین کے ناتی نہ ہونے سے رجوع کر لیا تھا اور اس غلا عقیدہ کی وجہ سے بارگاہ ایردی سے معانی مائی تھی۔ الحدید للہ علی ذاک مسئلہ بذا کی کمل تحقیق و تنصیل کے لئے کاب "نور الدین نے ایمان آباء سید الکوئین" کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ مؤلفہ مولانا عافظ مجہ علی لاہوری۔ کتب رضائے مصطفع چوک دارالمام گوجرانوالہ

ام ایمن آپ کی وائی مجی تھی اور آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش بھی انھوں نے کی اور نی علیہ السلام انھیں فرمایا کرتے کہ میری والدہ کی جگہ نبھی تم بی میری والدہ ہو آپ کے واوا عبرالعطلب جو آپ کے مررست بھی تھے کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی بعض نے کما کہ نو سال بعض نے وس اور بعض نے چھ سال مجمی کما اور ایک روایت کے مطابق آپ کے داوا کی عمر اس وفت \* (ایک سو دس سال) تھی اور بعض نے کما کہ ایک سو چالیس سال تھی اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب نے سنبھالی اور ابو طالب کا نام عبد مناف تھا اور عبدالمطلب نے اسے آپ کی پرورش کی وصیت کی تھی کیوں کہ وہ حضرت عبدالله والشائلة كا بمائي تفا اور جب رسول الله الشيئليلي في عرمبارك باره سال ہوئی تو آپ اپنے چیا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تشریف لے ملے۔ اور جب بصری میں مینچ تو بحیرہ راہب جس کا اصلی نام جرجیس تھا' نے آپ کو دیکھا اور آپ کے توریت میں بیان کردہ اوصاف سے آپ کو بھیان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کریہ کما کہ منا سيد العالمين هذا ببعث الله وحمت للعلمين (ترجم) كريد كانتات كا مروار ب اور اے الله رحمت للعالمين بناكر مبعوث فرمائ كا- اور بحيره سے يوچها كياكه تميس بيد كس في بتايا تو اس في جواب ديت موع كماكه يقين كيجة جب تم ان كي مراه اس مھائی سے نمودار ہوئے تو یمال کا کوئی در فت اور پھر الیا نہ تھا جو ان کے سامنے تجدہ ریز نہ ہوا ہو اور شجرو حجرنی کے سامنے ہی تجدہ ریز ہوتے ہیں اور میں انھیں ممر

نبوت سے پہچانا ہوں جو آپ کے شانے کی ہڑی کے ینچ ہے اور شکل میں سیب سے ملتی جلتی ہے۔ ہم نے ان کے نشانات کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پایا ہے بحیرہ کو آپ کے بارے میں یمود سے اندیشہ تھا اس کے پیش نظر اس نے ابو طالب سے آپ کو واپس لے جانے کو کما اس حدیث کو ابن ابی عبید نے روایت کیا ہے نیز اس حدیث میں یہ بھی ذکور ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے وقت باول نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا۔ کمی نے کیا خوب کما۔

#### ان قال يوما ظللته غمامته هي في الحقيقت تحت ظل القائل

قائل نے کما کہ بادل نے ان پر سابیہ کیا۔ دراصل یہ بادل قائل کے سابیہ کے ۔ یعج تھا۔(ہددرنہ بحرتمام کا کات آپ دیس ایس کیا۔ ایس کیا کے در سابیہ ہے۔ (مترجم))

ابن مندہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مسند ضعیف بیان کیا ہے کہ ابو کر صدیق وفی تھا تی کریم فیں ایک ہے ہم سرتے ان کی عمر ۱۸ سال کی تھی اور نی کریم وی ایک پیل بیں برس کے تھے اور وہ تجارت کے سلسلہ میں شام جاتے ہوئے ایک مقام میں تھرے وہاں بیری کا ایک درخت تھا تو بی است ك ينج تشريف فرما موئ- تو ابو كر صديق (الطفيطينة) كيمه دريافت كرنے راهب ك ورخت کے سائے میں بیضے والا کون ہے تو انھوں نے جواب میں کما کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب تو راہب نے کما کہ خدا کی قتم یہ نی ہیں کیوں کہ معرت علیلی علیہ السلام ك بعد اس ك نيج محمد والمناتين في منها تقا- رامب كى يه بات حفرت ابو بر مدین والفیلینا کے دل میں قبت ہوئی اور جب آپ الفیلینیا نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ابو برنے ہی آپ کی اتباع کی حافظ عسقلاتی نے اصابہ میں ذکر کیا ہے کہ اگر ذکورہ واقعہ میچ ہو تو ابو طالب کے ساتھ سنر کے بعد سمی اور سفر کا واقعہ ہے اور آپ کا تیمرا سفروہ ہے جو آپ نے معرت خدیجہ بنت خویلہ بن اسد کے میسرہ نای غلام کے ہمراہ ان کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے محے تو جب آپ بھری کے بازار میں پنچ (اس وقت سفر کے وقت آپ کی عمر پچیس برس تھی) تو آپ نے ایک درخت کے ساب میں قیام فرمایا پھر نسطور نامی راہب نے کما کہ اس درخت کے سابی میں صرف بی بی بیٹھتا ہے اور ایک روایت الی مجمی ہے کہ حصرت عینی کے بعد اور اس سفر میں میسرہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ دوسرے دفت سوہج کی مری سے بچانے کے لئے وو فرشتے آپ پر سایہ کر رہے ہیں اور جب ووسر

ك وقت والى مكم تشريف لائ تو حفرت خديجه رضى الله تعالى عنها اين بالاخال میں تھیں انھوں نے رسول اللہ ﴿ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اور دو فرشتول نے آپ پر مامیہ کر رکھا تھا۔ اے ابو تعیم نے روایت کیا ہے تو اس واقعہ کے دو ماہ اور پیچیس دن بحد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما نے آپ سے شادی کرلی ایک روایت کے مطابق اس دفت آپ شیک کا کی عمراکیس مال تھی اور دوسری روایت کے مطابق تمیں سال اور دور جابلیت میں بھی حفرت خدیجہ کو ظاہرہ ریاک و صاف) کے لقب سے پکارا جاتا اور پہلے آپ ابو هاله بن زرارہ حمی کے عقد میں تھیں اس سے دو بیٹے ہند اور ھالہ پیدا ہوئے بھر منتق بن عائذ مخزوی نے ان سے شادی کرلی اور اس سے بھی ہندہ نای ایک لڑی پیدا ہوئی اور نی کریم النظامیا کے ساتھ نکاح کے وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اور انھوں نے خود فی علیہ السلام کو نکاح کی پیشکش کی تو آپ نے اس کا تذکرہ اپنے چاچاؤں سے کیا اور ان میں سے حفرت حزه الفقطينة نے آپ كے ساتھ جاكر خويلد بن اسد سے شادى كا معالم طے كيا بم حفرت خدیجہ کو پیغام فکاح دے کر آپ سیسی کی اور بي اونت مر مقرر موا اور تقريب فكاح من حفرت سيدنا الوير صديق والتنظيما اور قبیلہ مفر کے سرکدہ افراد شریک ہوئے اور آپ کے چیا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ یڑھا اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔

تمام خوبال الله بى كے لئے بيں جس نے جمیں حضرت ابراہيم عليه الدام كى دريت عشرت اساعيل عليه السلام كى اولاد معد قبيله اور مضركى شاخ سے بنايا اور جمیں اپنے گھر كا تحقیل عليه الدام كى اولاد معد قبيله اور مضركى شاخ سارے لئے گھر بنايا اور جميں لوگوں پر حكمران شمرايا۔ پھرياد ركھوكه كى اور حرم كو امن كا گھوار بنايا اور جميں لوگوں پر حكمران شمرايا۔ پھرياد ركھوكه كى اس شخص كا بھى ميرے بھائى كے لاك محمد بن عبدالله سے موافد كراؤ كے توكوئى بھى اس كا جمسرو جم پله نيس أكرچه بيه مال و دولت ميں كم ہے گرمال ذوال پذير اور آئى جائى جيزہ اور محد ( الشخص الله اور اس كے مرموجل اور غير محوجل (معجل) ميں ميرے ذاتى مال سے نكاح كيا اور اس كے مرموجل اور غير محوجل (معجل) ميں ميرے ذاتى مال سے اتنا خرج كيا۔ فداكى قسم اس كے بعد ان كے لئے خبر عظيم اور مرجبہ جليل ہوگا تو اس كے بعد ان كے لئے خبر عظيم اور مرجبہ جليل ہوگا تو اس طرح آپ نے حضرت خد كيد رضى الله تعالى عنها سے عقد نكاح كرايا۔

زماند جابلیت میں جعزت فدیجہ کا مقام ...... جب آپ اپنی عمر کے پینسویں سال بی عے قرآنے والے سلاپ کی وجہ سے قرایش

المنت المعمد

جب آپ چالیس سال کے ہوئے یا چالیس سال چالیس دن کے یا چالیس سال دس دن کے ای چالیس سال دس دن کے یا چالیس سال دو مفان کے یا چالیس سال دو ماہ کے تو سرحوس رمضان المبارک یا رمضان المبارک کی چوبیسوس رات اور این عبدالبرکی روایت کے مطابق آٹھ ریج الاول بروز پیرواقد اصحاب فیل کے اکتالیسویں سال اللہ تعالی نے آپ کو رحتہ للعالمین اور تمام کا تات کا رسول بناکر بھیجا۔

این جریر اور ابن منذر وغیرہائے اللہ تعالی کے ارشاد لقد جاتکم دسول من انفسکم کہ یقینا تمہارے پاس تم میں ہے ہی رسول آیا کے بارے میں حضرت قادہ الفسکم کہ یقینا تمہارے پاس تم میں ہے ہی رسول آیا کے بارے میں حضرت قادہ الفقائی ہے روایت کی ہے کہ انموں نے کما کہ اللہ تعالی نے آپ کو تم میں ہے ہی بالذا اللہ تعالی نے آپ کو جو نبوت و کرامت سے نوازا ہے تم اس پر حمد نہ کروسموں کی تکلیف آپ پر شاق گذرتی ہے اور تم میں سے جو کمراہ ہیں آپ شدت سے اللہ تعالی سے ان کی ہوایت کے متنی ہیں۔

ابن ابر حاتم اور ابر الشیخ نے اللہ تعالی کے ارشاد عند علیه ماعنتم کے بارک میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ تمماری تکلیف آپ کو سخت ناکوار ہے اور آپ دل سے چاہتے ہیں کہ کافر مسلمان ہوں النذا عزیز علیه ماعنتم کا ماحصل یہ ہوگا کہ تمماری تکلیف و مشقت آپ پر ناکوار ہے۔ تو آپ ہی کی برکت کی وجہ سے خطا و نسیان اور جربر تم سے موافذہ نہ ہوگا۔

اور تہیں سابقہ امتوں کی ذمہ داریوں اور مشقتوں سے آزاد کر ڈالا۔ کیوں کہ

آپ آسان بگرا ملت اور بندیده اور نمایت واضح طریقه لے کر آئے ہیں۔ اور یہ بھی بے کہ عزیز کا تعلق ما قبل قریب سے نہ ہو اور ما قبل بعید سے اس کا تعلق ہو تو پھر عزیز کا لفظ رسول کی صفت ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ آپ انگری معزز دجود والے ہیں۔ اور کامل بخشش والے مجوبہ حسن و جمال اور بے نظیر بے مثال ہیں۔ یا عزیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاں مرم و عزت والے ہیں تو اے لوگوں تم بھی ان کی عزت و اکرام ، مدد اور تعظیم کرو۔

اور ارشاد باری تعالی لتوسنوا بالله ورسوله و تعزرو کی قراثت شافه جال تعزرو کی راء کے بجائے زاء آئی ہوئی ہے ذکورہ معنی کو مؤید ہے۔

یا عزوز کا معنی یہ ہے کہ آپ خاتم النہیں ہونے کی وجہ سے تمام رسولوں پر غالب ہیں یا آپ کا دین ہر زبان و مکان کو شامل ہونے کی وجہ سے تمام اویان پر غالب ہے۔ اس لئے آپ تمام رسولوں پر غالب ہیں یا اس لئے آپ غالب ہیں کہ جیسے آپ دوستوں پر مہوان ہیں ایسے بی آپ دشنوں سے بدلہ لیتے ہیں تو اب علیہ ما عنتم کا یہ معنی ہوگا کہ آپ تماری تکلیف کو اپنی تکلیف سیحتے ہیں اور تماری مشقت آپ پر ناگوار گذرتی ہے۔ کیوں کہ آپ رحمت للعالمین یعنی تمام کائنات کے لئے رحمت اور رافتہ ہیں دوستین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں دوستین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں دوستین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں دوستین اور تمام مومنین کے لئے مجمد رافت ہیں دوستانین

اور حراص عليكم كابي منى بوگاكه آپ النيكي النيكيا تمارك ايمان لاك البحث المرمنين البحث الب

شفقت بمراجواب من كركماكه درحققت آپ ايسے بى بيں جيسے كه تهيس تهارے رب نے رؤف رحيم كما-

ابن مردوب بروایت ابو صالح حنی فراتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ دیسے اور وہ رحیم کو بی رسول اللہ دیسے کہ اور وہ رحیم کو بی اپنی رحمت کا مصداق بنا آ ہے۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ہم میں سے ہر ایک اپنے مال و اولاد پر رحیم ہے تو پھر ہم میں سے ہر ایک رحیم بی ہوا ، میں سے ہر ایک رحیم بی ہوا ، پھر آپ کی یا کسی کی کیا خصوصیت ہوئی تو آپ نے فرایا رحیم کا جو محدود سا مطلب تم پھر آپ کی یا کسی کی کیا خصوصیت ہوئی تو آپ نے فرایا رحیم کا جو محدود سا مطلب تم نے سمجا وہ مطلب نہیں بلکہ رحیم کا وہ مطلب ہے جو ارشاد خداوند سے معلوم ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم بالمئومنین دوف رحیم تریف شریف میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ جو رحیم بیں تو آپ کی رحمت کی محدود ہی عوی حیثیت بھی اور تماری رحمت کی محدود ہی خصوصی حیثیت بھی اور تماری رحمت کی محدود ہی خصوصی حیثیت ہے۔

جیے کہ ایک صحح حدیث بیں مروی ہے کہ لا یومن احدکم حتی بعب لاخیہ ملاحیہ ایک صحح حدیث بیں مروی ہے کہ لا یومن احدکم حتی بعب لاخیہ ملاحب لنفسہ (ترجمہ) کہ تم بین ہے کوئی فخض اس وقت تک کال مومن نہیں کملا ملک جب تک وہ اپنے لئے پند کروہ چیز اپنے بھائی کے لئے پند نہیں کرآ۔ اور ای طرح ایک اور صحح حدیث بیں ہے۔

الراحمون برحمهم الرحمن- ارحموا من في الارض برحمكم من في السماء (ترجم) الراحمون برحمهم الرحمن بي السماء (ترجم) رحم كرف والول ير رحم كون تو وه ذات يكاكم بايد آسان اس ك قبضته قدرت بن بين تم ير رحم فرائك كي-

ان تولو اگر کافر تم پر ایمان لانے ہے منہ پھیرلیں یا تمام محلوق آپ ہے اور آپ کے بیروکاروں سے وست کش ہو جائے تو آپ سے فرما دیا کریں حسبی الله که الله میرے تمام امور کے لئے کافی ہے۔

الا الدالا هو كد رب كائات ك سوا اور كوئى رب نيس اس لئ عليه توكلت فيزاى رب بروسه به اور وى ميرا سارا ب-

ر و پاروس العطیم عظیم کا لفظ ہے عرش کی صفت ہے یا رب کے عرش کی صفت ہے یا رب کے عرش کی صفت ہے تا رب کے عرش کی صفت ہے تا رہ کا قات کا صفت ہے تا ہوگا کہ عرش استے برے جسم والا ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کا اعالمہ کر رکھا ہے۔

71

## كلمه كفرمحمه ( والمنابع الميا عانين

تمحارا رب عزوجل قربا آ ہے۔۔۔۔یعلقون باللہ ماقالو ولقد قالو کلمہ الکفر وکفروا بعداسلامهم(پ ۱۰ ۲ سورہ التوب)

"خداکی قتم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نبی کی شان میں مستاخی نہ کی اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو مجئے۔"

ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نعوض ونلعب قل ابالله وايته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتلروا قدكفرتم بعدايمانكم(پ ۱۰ ع ۱۳ سوره التوب)

اور اگرتم ان سے بوچھو تو بے شک ضرور کمیں سے کہ ہم تو یونمی بنسی کھیل میں سے ، تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آجوں اور اس کے رسول سے مشخصا کرتے سے ، بما نے : مناؤ تم کافر ، و کچے اے ایمان کے بعد-

منقول ہے کہ سات زمینیں آسان دنیا (پہلے آسان) کے پہلو میں ایسی ہیں جیسے ایک وسیع تر میدان میں ایک چھوٹا ساگڑھا۔ ایسے بی ایک آسان کا دوسرے سے بی تناسب ہے (لیمنی ہر نیچے والا آسان اوپر والے آسان کے ساتھ بی مناسبت رکھتا ہے) جو ایک چھوٹے سے گڑھے کی وسیع تر بیابان کے ساتھ اور زمینوں اور آسانوں کی اتن وسعت کے باوجود حدیث قدی میں مروی ہے کہ (زمینوں و آسانوں کی وسعت میں بھی میری مخواکش نہیں البنہ عبد مومن کے دل میں مخواکش ہے)

ابوداؤد نے ابو درداء سے موقوفا اور ابن منی نے ان سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جو آدی صبح و شام سات مرتبہ

حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (باره تمبراا ' *دکوع المبردا " بيت نمبردا" بيت نمبردا " بيت نمبردا"* 

رڑھ لے تو اسے دنیا و آخرت کے غم سے نجات حاصل ہو جائے گی-ابن ابی شہبہ اور علاوہ ازیں ووسرے بکٹرت راوبوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے اور انھوں نے الی ابن کعب الطفائی آئا سے روایت کیا ہے کہ

لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمئوسنين رئوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا الدالا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (ياره تمبره) ركوع ۵ آيت تمبره)

یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو نی کریم اللیکی اللی پر معالمہ خم کیا جس سے شروع کیا اور وہ ہے۔ لا الله الا هو فرایا الله تعالی نے

وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون (باره نمبر) ٤- كوع نمبر ٢ تيت تمبر ٢٥)

(ترجمہ) "اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا گرید کہ ہم اس کی طرف وجی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نمیں تو مجھ بی کو بوجو-"

کی ہم اس امید کے پیش نظرانی کاب کو ان کلمات پر ختم کرتے ہیں جن کلمات کے ساتھ اللہ تعالی نے فاتم النبیون اللہ اللہ اللہ تعالی نے فاتم النبیون اللہ تعالی اللہ تعالی ہارا خاتمہ بالخیر فرائے نیز اللہ تعالی اپنے فضل عظیم سے ہمیں بلند و بالا مقام تک پنچائے اور اپنی توفیق سے ان عظیم شخصیات کی رفاقت نصیب کرے جن کے بارے میں فرمایا

انعم الله عليهم من النبين والصليقين والشهلاء والصالحين (الابر) والحمد لله اولا و اخرا و ظاهرا وباطنا وحديثا وقديما- وصلى الله على سيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

### قصيدهٔ نور

مدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا مت بو ہیں بللیں رامتی ہیں کلمہ نور کا باغ طيب ميں سانا پھول پھولا نور كا بارہ برجوں سے جھکا ایک اک ستارا نور کا بارہویں کے جاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بخت جاگا نور کا چکا ستارا نور کا تیرے ہی ماتھ رہا اے جان سرا نور کا نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا میں مگدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا دیکھیں مویٰ طور سے انزا صحفہ نور کا پشت پر ڈھلکا مرانور سے شملہ نور کا ممع مل مشكوة تن سينه زجاجه نور كا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا تم کو ریکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا تاریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں نوڑا نور کا جو کدا دکھو لئے جاتا ہے توڑا نور کا تو ہے میں نور تیرا سب محرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا انوز کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا کیا ہی چانا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا عائد جمك جانا جدهر انكل المات مهدين "کمیعس" ان کا ہے چرو نور کا دک" مسوده" وبن دری "ابره آنکهیں "ع " معس اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل برمھ کر قصیدہ نور کا

ابن ابی شید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ امام مجابد تمیذ خاص سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنم سے روایت فرماتے ہیں۔

انه قال في قوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قال رجل من المنافقين يحدثنا محمدان ناقه فالأن بوادي كنا وما يدريه بالغيب

اس پر الله عزوجل نے بیہ آیت کریمہ اتاری کہ کیا اللہ و رسول سے ٹھٹا کرتے ہو' بمانے نہ بناؤ تم مسلمان کملا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہوگئے۔ (دیکھو تغیر امام ابن جریر مطبع مصر' جلد دہم صفحہ ۵۰ و تغیر در منشور امام جلال الدین سیوطی جلد سوم صفحہ ۲۵۳)

مسلمانو! دیکھو محمہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

# اقوال اعلى حضرت وفظيما

(۱) جو الله سے ڈرے اس کے لئے اللہ نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہال سے روزی دے گا جمال اس کا گمان بھی نہ ہو۔

(٢) اولياء الله كى سيح ول سے پيروى كرما اور مشابهت كرما كى دن ولى الله كر ديما ب-(٣) نعت كهنا تكواركى وهارير چلنا ب-

(4) جس كا اليمان پر خاتمه ہو گيا اس نے سب بچھ پاليا۔

(۵) جس سے اللہ و رسول ﷺ کی شان میں ادنی توہین باؤ پھر تمارا کیما ہی بیاراکیوں نہ ہو فورا اس سے جدا ہو جاؤ۔